

طاء المستن كى كتب Pdf قائل عن طاحل 2 5 3 مين كو جوائل كري http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسف حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چینل طبیگرام جمائن کریں https://t.me/tehqiqat طاء السنت کی ٹایاہ کتی گوئل سے ای لاک المنظمة https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقالے اور والی مطابق الاوروبي من وطالي

# فرض على يركل آنيان دلجه اليك كتاب فرض على يركل آنيان دلجه اليك كتاب فرض على المان دلجه اليك كتاب في المان اليك كتاب في المان اليك كتاب في المان اليك كتاب في المان المان اليك كتاب في المان اليك كتاب

مصنف استاذالفقه والحديث مفتى محمر ماست مفتى محمر ماست مفتى محمر ماست مفان الطارى المدنى

مكتبه إمام اهلست مكتبه إمام 1929-9292026

يسم الله الرحين الرحيم الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله بملحقوق بحق مصنف محفوظ بين

نام كتاب \_\_\_\_\_ فيضان فرض علوم

مصنف \_\_\_\_\_ حضرت علامه منتى محد ماشم خان المطارى المدنى موفله (لعالى

ناشر----- مكتبسامام ابلسنت ، لا بور

فون نمبر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 0332-9292026

منخات \_\_\_\_\_ 399

المت ــــــ 320

اشاعب اول\_\_\_\_رئ الور 1435 م بطابق جورى 2014

222

والمنحى يبلي كيشنز ، دا تا در بار ماركيث ، لا بهور:0300:7259263

مكتبه فيضال مدينه مدينها وكان فيعل آياد:0312:6581574

### 图 404 图

| صفحةبسر | مضامين                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 16      | كتاب العقائد                                                                  |
| 16      | الله تعالىٰ كى ذات وصفات كا بيان                                              |
| 16      | الله الرجن كي بارب من جاراكياعقيده بوناجا بي؟                                 |
| 17      | الله رتعالیٰ کی صفات ذاتیہ                                                    |
| 19      | الله تعالی کے لئے عاشق کالفظ بولنا کیسا؟                                      |
| 21      | انبیاء علیم (اللا) سے متعلق عقائد                                             |
| 21      | نی اوررسول میں کیافرق ہے؟                                                     |
| 21      | انبیاء کے بارے ہمارا کیاعقیدہ ہونا جاہیے؟                                     |
| 23      | كيا نبياء عليهم (لعلا) زنده بين؟                                              |
| 25      | كن كن انبياء كے نام قرآن مجيد ميں صراحة موجود بيں؟                            |
| 28      | سيد الانبياء من (لد نمالي عبر دس كے خصائص                                     |
| 30      | حضور صلی الله علیه وسلم کے بعد کوئی اور نبی مانے کا تھم                       |
| 32      | كياحضور صلى (لله نعالى بعلبه زملم كاطاعت كيغير الله نعالى كى اطاعت موسكتى ہے؟ |
| 34      | لواءالحمدے كيامرادے؟                                                          |
| 36      | معجزه وكرامت                                                                  |
| 36      | كيا حجموثا ني معجزه دكھا سكتا ہے؟                                             |
| 37      | آسمانی کتابیں                                                                 |
| 40      | فرشتوں کا بیان                                                                |
| 41      | فرشتول کی تعداد کتنی ہے؟                                                      |
| 42.     | جنات کا بیان                                                                  |
| 42      | جنات كوجودكا الكاركرنے كاكيا علم ب                                            |

7

| 7   | فضان فرض علوم                                 |
|-----|-----------------------------------------------|
| 134 | غسل کابیان                                    |
| 134 | عسل كاسنت طريقه                               |
| 135 | عشل واجب ہونے کے اسباب                        |
| 136 | عسل کرنا کب مستحب ہے؟                         |
| 139 | پانی کا بیان                                  |
| 139 | یانی کی استعمال کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟  |
| 140 | دّه درده کی تعریف                             |
| 140 | ماء ستعمل كون ساياني ہے؟                      |
| 143 | جوٹھے یانی کا بیان                            |
| 144 | شرابی کے جو مخے کا کیا تھم ہے؟                |
| 145 | کتے نے برتن میں مندو الاتو برتن کیے یاک ہوگا؟ |
| 146 | كنونين كا بيان                                |
| 146 | كؤئيس كل يانى نكالنے كائكم كب بوتا ہے؟        |
| 148 | كل يانى تكالفے سے كيامراد ہے؟                 |
| 149 | تيمَم كابيان                                  |
| 149 | یانی پرقدرت نہ یانے کی صورتیں کون ی بیل؟      |
| 151 | آب زمزم کی موجودگی میں تیم کر سکتے ہیں؟       |
| 152 | تيتم كاطريقه                                  |
| 154 | وضواور عسل کے جیم میں کیافرق ہے؟              |
| 156 | عم كن چيزول سے و شاہے؟                        |
| 157 | كتاب الصلوة                                   |
| 157 | مامورات ومنهيات                               |
| 157 | مامورات اورمئنهیات ہے کیامراوہ؟               |
| 161 | اذان و اقامت کا بیان                          |

| 8    | و الماؤم علم                                         |
|------|------------------------------------------------------|
| **** | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++              |
| 161  | نماز ہنجگانہ کے لیے اذان دینے کا کیا تھم ہے؟         |
| 162  | کن مواقع پراذان دینامتحب ہے؟                         |
| 162  | کن کی او ان مروہ ہے؟                                 |
| 163  | مؤذن كيها ہونا جاہيے؟                                |
| 165  | ازان وقامت میں کیافرق ہے؟                            |
| 168  | اذان پراجرت لیما کیا ہے؟                             |
| 169  | نماز کی شرانط اور فرانض                              |
| 170  | طهارت کا بیان                                        |
| 170  | شرط نماز کس قدر نجاست ہے یاک ہوتا ہے؟                |
| 172  | سترعورت                                              |
| 174  | اگر کسی کے یاس کپڑے نہیں تو کسے نماز پڑھے؟           |
| 176  | استقبال قبله                                         |
| 176  | اگر کعبه معظم کے اندر نماز پڑھے، توکس طرف رخ کرے؟    |
| 177  | جو خص استقبال قبلہ ہے عاجز ہو،اس کے لیے کمیا تھم ہے؟ |
| 178  | اگردوران نمازمنه قبله ہے پھیراتو کیا تھم ہے؟         |
| 179  | نماز کے اوقات کا بیان                                |
| 179  | سابداصلی ہے کیامراد ہے؟                              |
| 180  | وتر كاوتت كيا ہے؟                                    |
| 183  | وه کون سے اوقات ہیں جن میں کوئی نماز جائز نہیں؟      |
| 184  | وہ کون ہے اوقات ہیں جن میں نوافل پڑھنائع ہے؟         |
| 187  | نیت کابیان                                           |
| 187  | نیت کا اونی درجه کیا ہے؟                             |
| 189  | کیار نیت ضروری ہے کہ مندمیر اقبلہ کی طرف ہے؟         |
| 190  | مس صورت میں امام کوامامت کی تبیت ضروری ہے؟           |
| 4.   | <u></u>                                              |

219

223

| 10  | فيضان فرض علوم المستعدد المستع |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 224 | جماعت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 224 | جماعت میں حاضری کس مصورت میں معاف ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 225 | کیاعورتوں پر بھی جماعت وا جب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 227 | مقتدی کی کتنی قشمیں ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 232 | نماز کیے مفسدات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 235 | امام کولقمہ دینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 235 | لقمه کہاں دے سکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 236 | كيالقمه دينے كے ليے بالغ ہونا شرط ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 237 | نمازی کے آگے سے گزرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 237 | نمازی کے آگے ہے گزرنا کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 240 | نماز کے مکروهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 240 | نماز کے کرون تا کر بیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 242 | نماز مح کار و ہات تنزیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 244 | نمازتوژو یناکب جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 246 | احكام مسجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 246 | مساجد کوکن چیزوں سے بچانے کا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 247 | مسجد میں کب جانے کی ممانعت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 249 | وتركا بىيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 250 | جو محض دعائے توت نہ پڑھ سکے ،وہ کیا پڑھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 251 | وتركا بهتروت كيا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 252 | سنن ونوافل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 252 | سنن مؤکدہ میں توت کے اعتبار ہے کہا ترتیب ہے؟<br>ایکٹ کنزی این فال ای ماریکٹ کی ایکٹ کا میں میں میں ایکٹ کا میں ایکٹ کا میں ایکٹ کا میں میں میں میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 254 | الحضے کتنی رکعات نوافل بلا کراہت پڑھ سکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 256 | كياهل نماز بينه كريزه سكته بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| -   | 707000                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 257 | نوافل کی اقسام                                            |
| 263 | تراویح کا بیان                                            |
| 263 | تراوت کاوفت کیاہے؟                                        |
| 264 | تراوی میں قرآن فتم کرنے کا کیا تھم ہے؟                    |
| 266 | كيار اوت كبير كريزه سكتے بيں؟                             |
| 267 | قضانمازوں کا بیان                                         |
| 267 | مْماز تَضا كرويين لييشرى اعذاركيابين؟                     |
| 268 | قضانماز کس وقت میں پڑھی جائے؟                             |
| 269 | قضانمازوں میں تر تبیب ضروری ہے یائیں؟                     |
| 271 | كيانوافل وسنن كي جكه قضانمازي پڙھ سکتے ہيں؟               |
| 273 | سجدهٔ سهو کا بیان                                         |
| 273 | سجدة سهوكاطريقه كياب؟                                     |
| 277 | مریض کی نماز                                              |
| 277 | اگرم یض بین کرنماز پڑھنے پر بھی قادر نیس تو کیا کرے؟      |
| 278 | باری کی حالت میں جونمازیں تضاموئیں ، انہیں کیے اداکرے گا؟ |
| 279 | سجدهٔ تلاوت کا بیان                                       |
| 279 | كياسجده واجب ہونے كے ليے بورى آيت سنتا ضرورى ہے؟          |
| 280 | سجدة تلاوت كے ليے كياشرا نظيں؟                            |
| 280 | سجدهٔ تلاوت كامسنون طريقه                                 |
| 281 | تمام آیات بجده ایک مجلس میں پڑھنے کی نضیات                |
| 282 | مسافر کی نماز                                             |
| 283 | کیاسنوں میں بھی قصر ہے؟                                   |
| 284 | وطن کی گئی قسمیں ہیں؟                                     |
| 286 | نماز جمعه کا بیان                                         |

|   | فيضان فرض علوم |   |
|---|----------------|---|
| 9 | يصافار فالوا   | - |

| 341   | كياسحرى كھانا نيت شار ہوگا؟                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 343   | چاند کا بیان                                                   |
| 343   | کن مہینوں کا جاند و یکھناضروری ہے؟                             |
| 343   | تِ ند ہونے یانہ ہونے میں علم بیئت کا اعتبار ہے یانہیں؟         |
| 345   | ا کوابی دینے والے سے تفتیتی سوالات کرنا کیسا؟                  |
| 346   | ایک جگہ جاند دیکھا گیا، وہ صرف وہیں کے لیے ہے یا ہرجگہ کے لیے؟ |
| 346   | عِاند كے ثبوت ميں كون سے طريقے تامعتبر ہيں؟                    |
| 348   | مفسدات روزه                                                    |
| 348   | روز ہے کوتو ڑتے والی چیزیں                                     |
| 350 - | منه جرئے کی تعریف کیاہے؟                                       |
| 351   | روزہ نہ توڑنے والی چیزیں                                       |
| 351   | كن صورتول ميں روز ونيس ثوثا؟                                   |
| 353   | کسی روز ہ دار کو بھول کر کھا تا پتیا دیکھیں ،تو کیا تھم ہے؟    |
| 354   | وہ صورتیں جن میں صرف قضا لازم ھوتی ھے                          |
| 356   | کفاریے کے احکام                                                |
| 359   | مكروهات روزه                                                   |
| 361   | كياروز يك كالت ميس مسواك كرنا محروه ي؟                         |
| 362   | روزیے نه رکھنے کی اجازت کی صورتیں                              |
| 364   | عورت کودوران روزہ میض آھیا ،تو کیا تھے ہے؟                     |
| 365   | ايك روز كافديد كتنام؟                                          |
| 366   | نفلی روز و تو زیے کی کب اچازت ہے؟                              |
| 367   | كتاب النكاح                                                    |
| 367   | فنثیٰ مشکل ( جزے ) کا نکاح مرد ہے ہوگایا عورت ہے؟              |
| 367   | نکاح کرنے کا شرق تھم کیا ہے؟                                   |

390

#### كتاب العقائد

# الله تعالىٰ كى ذات وصفات كا بيان

سوال: الله ورجل بارے من مارا كياعقيده مونا جا ہے؟

جواب:الله ورمن كيارے من جاراعقيده بيهونا جا ہے ك

(1) الله ورميلا يك هي ال كاكوني شريك بيس، ندوات مين، ندصفات مين \_

(ب30، سوره احلاص، آيت 1 ١٦٤ پ8، سورة الأنعام، آيت 163 ١٦٥ منع الروض الأزبر للقارى، ص14)

(2) وہی اس کا مستحق ہے کہ اُس کی عبادت و برستش کی جائے ،اس کے علاوہ

(ب1، سورةالبقرة، آيت 21)

کوئی عمادت کےلائق نہیں۔ (3) وہ واجب الوجود ہے لینی اس کا وجود ضروری اور عدّم (ندہونا) مُحَال ہے۔

(شرح الفقه الأكبرللقاريء، ص 15)

(4) وہ قدیم ہے لینی ہمیشہ سے ہے، آزلی کے بھی میں معنی ہیں۔

(المعتقد المنتقد، ص18)

(5) وہ باتی ہے لینی ہمیشہ رہے گا اور اِی کوائیدی بھی کہتے ہیں۔

(ب20، سورة القصص، أيت 88 كالمسامرة بشرح المسايرة، الأصل الثاني والثالث، ص22,24)

(6) وہ بے پرواہ ہے بے نیاز ہے کسی کامختاج نہیں اور تمام جہان اُس کامختاج

(ب30 مسورة الإخلام ، آيت 2 المتمتع الروض الأزبر في شرح الفقه الأكبر ، ص14)

(7) جس طرح اُس کی ذات قدیم، اُز لی، اُیدی ہے، صفات بھی قدیم، اُز لی،

اَبُدی ہیں۔اُس کی ذات وضفات کے سواسب چیزیں حادث ہیں بینی پہلے نہ تھیں پھر

موجووجوكي -(منح الروض الأزهرفي شرح الفقه الأكبر، ص23 المتقائد النسبفيه، ص24)

(8)وہ ند کس کا باپ ہے، نہ بیٹا اور ندأس کے لیے بیوی، جو أسے باپ یا بیٹا

بنائے یا اُس کے لیے بیوی ٹابت کرے کا فرہے۔

(پ30،سور۔ة الإحلاص، آیت 3الشدیا، فیصل فی بینان سنا بیومس العقالات کینز، ح2، ص283 الأنهر، كتاب السمر والجهاد، ح2، ص504)

(9) وہی ہرشے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواد افعال، سب أس كے پيدا كيے

ہوئے ہیں۔

(ب13 اسورة الرعد اليت16 المهري 23 سورة الصافات ابت 96 المقائد السبيد السهد مر76)

(10) هنیقهٔ روزی پہنچائے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہم سب وسیلہ ہیں۔

(ب27،سورة الذّريت، آيت58)(تفسير البغوى، ب30،تحت الآية (فَالْمُدِيْرَاتِ النّرَا)،ح4، ص411)

(11) الله تعالى جسم، جهنت ، مكان ، شكل وصورت اور حركت وسكون سب سے

لي كسيم معرفة أسمان، باب في الإيمان بالله عروحل، فصل في معرفة أسماء الله وصفاته،

ج1، ص113 كشرح المواقف، المقصد الأول، ج8، ص22 كشرح المقاصد، ج2، ص270)

(12) وہ ہر کمال وخو فی کا جامع ہے اور ہراً س چیز سے جس میں عیب ونقصان

ہے پاک ہے، مثلاً حجوث، دغا، خیانت،ظلم،جہل، بے حیاتی وغیر ہاعیوب اُس پرقطعاً

(المسامرة بشرح المسايرة، ص393 الفتاوي الرضوية، ج15، ص320)

محال ہیں۔ سوال:الله تعالى كى صفات ذاتيد كون ى بير؟

**جواب**:صفات ذاتيهات بن، جوكددرج ذيل بن:

(1) حيات (2) قدرت (3) سنتا (4) و يكينا (5) كلام (6) علم (7) إراده-

(فقه الأكبر، ص15 تا19 ثم الحديقة الندية، ح1، ص251 تا256)

سوال: ان صفات کی چھ تعمیل ارشادفر مادیں؟

جواب :وہ تی ہے، یعی خودز تدہ ہے اورسب کی زندگی اُس کے ہاتھ میں ہے،

جے جب جا ہے زندہ کرے اور جب جا ہے موت دے۔

وہ ہمکن برقادرہے، کوئی ممکن اُس کی قدرت سے باہر ہیں۔

وہ میں ہے لین ہر پہت ہے بہت واز کوسنتا ہے ، مگراس کاسننا کان ہے ہیں۔

وہ بصیر ہے لینی ہر باریک سے باریک کوکہ خورد بین سے محسوس نہ ہو د کھا

فيضان فرض علوم

ہے، مگراس کا دیکھنا آنکھ ہے ہیں۔

وہ کلام فرماتا ہے ،گراس کا کلام زبان ہے نہیں ،ادراس کا کلام آ داز اور الفاظ دحروف ہے یاک ہے۔

اُس کاعلم ہرشے کومحیط ہے، وہ غیب وشہادت سب کو جانتا ہے۔ ارادہ ومشیت کی صفت سے متصف ہے، اس کے ارادہ ومشیت کے بغیر پر جھ ہیں ہوسکتا، تمام چیزوں کو اپنے ارادے سے بیدا فرما تا ہے اور ان میں اپنے ارادے سے تصرف فرما تا ہے، یہ ہیں کہ بے ارادہ اس سے افعال مرز دہوتے ہیں۔

(بهار شریعت ملخصاً، ص6تا10)

سوالى: الله تعالى كى صفات اس كاعين بي ياغير؟

جواب : صفات باری تعالی نهین بین نه غیر، یعنی صفات ای ذات بی کانام بوابیانبیس اور نداکس سے کسی طرح جدا ہو مکیس کنفس ذات کی مقتضی بیں اور عین ذات کو لازم -

بلاتشبیہ اس کو یوں مجھیں کہ پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ای باتھ ہے اور نہ ہی استعمالی جو پھول کے ساتھ ای بائی جاتی ہے، مگر اس خوشبو کو ہم پھول نہیں کہتے ، اور نہ ہی اُسے پھول سے جدا کہہ سکتے ہیں۔
ہیں۔

سوال: الشميال كبناكيراج؟

جسبواب : الله تعالى كماته "ميان" كالفظ بولنامنع بـ الله تعالى الله عبره بولنا چاہئے ۔ امام الل سنت اعلى حضرت امام احمد رضا خان رحمه (لا حبه قرمات بين: "الله تعالى كيلئے مياں كالفظ نه بولا جاھے كه وہ تمن معنى ركھتا ہے، آقا اور شوہر اور مروو عورت ميں زنا كا دلال ، ان ميں دورت العزت وزين كے لئے محال (يعنى نامكن) ہيں، للمذا اطلاق (يعنى بولنا) ممنوع ہے۔

(فتاوى رضوبه ، ج 14 م 16)

سوال: كياالله تعالى كوفى كهد يكت بي

جواب :الله تعالى كوفى بيس و ادكبنا جاسي ما مالى حضرت امام ابل سنت امام احمد رضا خان رممه (لا حدبه فرماتے ہیں:''اسائے الہیہ توقیفیہ ( قر آن وحدیث کی طرف سے تھبرائے ہوئے) ہیں، یہاں تک کہاللہ جل جلالہ کا جواد ہوتا اپنا ایمان (ہے) مگراہے تخی نہیں کہہ سکتے کہ شرع میں واروبیں۔ (فتاوی رضوب سے 27 م 165)

تحكيم الامت مفتى احمد بإرخان حلبه رحمة (لعناؤفر ماتے ہیں:''محاورة عرب میں عموماً تخي أسے كہتے ہيں جوخود بھى كھائے اورول كوبھى كھلائے۔جوّاد وہ جوخود نہ كھائے اً أورول كو كھلا ك، إى ليے الله تعالى كوئى تيس كماجا تا ہے۔ (مراة المناجيع اج 1 مر 221) سوال: الله تعالى كے كئے عاشق كالفظ بولنا كيما ہے؟

جواب : ناجائز ہے کہ من عشق اللہ مزدجن کے قل میں محال قطعی ہے۔اورایہ لفظ بے وروشری الندنعالی کی شان میں بولناممنوع قطعی ۔ (ننادی د ضویہ ، ج 21، ص 114) سسوال: كيادنياس جائى آئھوں كے ساتھ اللہ تعالى كاديد ارمكن ہے؟ بعض الوك بيدعوى كرت بين كه بهار يساتها أثين بم آب كوجاتى أتكفون كيساتها الله تعالى كاديداركرائية بين\_

جواب : دنیایس حضور منی زند نمانی عند دمنے کے علاوہ کس کے لئے بیداری میں چشم سرسے اللہ تعالی کا دیدار مکن نہیں ، جواس کا دعوی کرے وہ کا فرے۔رسول اللہ منی راللہ نالى الله والم في ارشادفر ما يا: ( (تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتّى يكموت)) ترجمه: جان لوكتم ميس يكونى بحي خف موت سي يبلي بركز اين رب كاديدار تهر كرمكما - (صحيح مسلم بهاب ذكر ابن صياد، ج4، ص2245، داراحيا، الترات العربي بيروت) فأوى صريبيه بس مي الاسموز لاحدان يدعى انه رأى الله بعين رأسه ومن زعم ذلك فهو كسافر مراق الدم "ترجمہ: كى كے ليے جائز جيس كہوہ سركى آتھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا دعوی کرے، اور جس نے بید کمان کیا تو وہ کا فر اور مباح (فتاوى حديثيه، ص200، داراحياء النراث العربي، بيروت)

سوال : کیاحضور منی رالد نمانی عدد دمع نے سرکی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار کیا ہے؟

جواب جمهورانل سنت کنز دیک معراج کی رات حضور صلی الا معالی علیه دمنے نے سرکی آنکھول سے اللہ تعالی کا دیدار کیا۔

(المناوي الحديثية، مطلب في رؤية الله تعالى في الدنيا، ص200، داراحياء التراث العربي، بيروت)

سوال: كيادنيا كاندرخواب بس الله تعالى كاديدار موسكتا يد؟

جسواب: يهال إخواب مين بوسكتاب، اولياء عدا بت به بهار امام

اعظم رضى (اللهنعالي بحدكوخواب عيس سويارزيارت بهوتي - (منع الرومن الازبر ، من 83)

سوال: كيا آخرت بين مسلمانون كوالله تعالى كاديدار موكا؟

جواب: بي إل! جنت مين مونين كوالله تعالى كاويدار موكار (فقد اكبر مص 83)

# انبیاء میرادار سے متعلق عقائد

سوال: بی کے کہتے ہیں؟

جواب: نبی اُس بشرکو کہتے ہیں جے اللہ تعالیٰ نے مدایت کے لیے وی بھیجی ہو۔

(شرح المقاصد، المحت الأوّل؛ ج3، ص268 ثالمعتقد المنتقد، الباب الثاني في النبوّات، ص105)

سوال: نى اوررسول ميس كيافرق ج؟

جواب: دوطرح كافرق ب:

(1) نبی کوا گر تبلیغ کا تھم بھی دیا گیا تو وہ رسول بھی ہے۔

(2) رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔

(المعتقد المنتقد، الباب الثاني في النبوّات، ص105 الآبيد 12،سبوره بود، آيت 69 النفسير الطبري، تحت الآية (وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا)، ج7، ص67)

سوال: كياجن اورفر شيخ بحى ني موتے بين؟

جواب بہیں!جن اور فرشتے نی نہیں ہوتے ، نی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں اور ان میں ہوتے ہیں اور ان میں ہوتے ہیں اور ان میں بھی بیر متبر صرف مرد کے لیے ہے ،کوئی عورت نی نہ ہوئی۔

(ب12، سوره يوسعن، آيت 109 المجالم الأحكام القرآن للقرطبي، ب12، سوره يُوسعن، تحت بذه الآية، ج5، الجزء التاسع، ص193)

سوال: انبیاء عدم (دران کے بارے میں ہماراکیاعقیدہ ہونا جاہیے؟ جواب: انبیاء عدم (دران کے بارے میں ہماراعقیدہ بیہونا جا ہیے کہ

(1) انبیاء حدیم (درد) شرک و کفر اور برایسے امرے جولوگوں کے لیے باعث

نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت اور جہالت وغیر ہابری صفات سے قبلِ نبوت اور بعدِ نبوت مالا جمارع معھوم ہیں۔

(روح البيان، ج 8، ص47 التحديقة التندية على الطريقة المحمدية، ج 1، ص288 الروض الأرس للقارى، الأنبياء منزمون عن الصغائر والكبائر، ص56,57 الفقه الأكبر، ص61)

(2) اور ای طرح ایسے افعال سے جو وجامت اور مُروّت کے خلاف ہیں قبل

(الحديقة البديه ،ج1،ص288)

نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم بي-

گناه کرنے ) سے بھی قبل نو ت اور بعد نو تمعموم بیں۔ (العديقة النديد ،ج 1، ص 288) (4) الله تعالى في انبياء عليم (لهلا) يربندول كي لي جنف احكام نازل فرمائ أنهول نے وہ سب بہنچا دیے، جو رہ کے کہ سی تھم کوئس نی نے چھپار کھا، تقید لینی خوف کی وجهس بااورنسي وجهست نديج بإياء كافريب

(ب6،سورية السائدة، أيست 67 الباسع لأحكام القرآن للقرطبي، ج 3، الجزء الثاني، ص145 ثالمعتقد المنتقد، ص113.114 ثاليواقيت والجوابر، ص252)

(5) احكام تبليفيد مين انبياء سے مهوونسيان مال ہے۔

(المسامرة بشرح المسايرة، شروط النبوّة، الكلام على العصمة، ص234,235)

(6) أن كے جسم كابرص وجدام وغيره ايسے امراض سے جن سے تنظر ہوتا ہے،

یاک ہونا ضروری ہے۔ (المسامرة مشروط النبوّة الكلام على العصمة مس 226)

(7) الله حزر جن نے انبیاء علیم (لدان) کوایتے غیوب پراطلاع دی۔ تمریعلم غیب

كدان كوب الله ورجن كے ديئے سے بالبداان كاعلم عطائى موا۔

(ب1 اسورة البقرة البعرة العداد المثلث وماليقرة البعرة المسورة المعارن م 1 مس198)

(8) انبیائے کرام، تمام مخلوق بہاں تک کراشل ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ولی

کتنائی بڑے مرتبہ والا ہو، کسی نبی کے برابر ہیں موسکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی فی سے افضل یا برابر بتائے ، کافر ہے۔

(ب7،سورة الانعام،آيت 88 التفسير الخازن، ج 2، ص33، تحست الآية (وَ كُلاًّ فَضَلْنَا عَلَى

الْعَالْمِيْنَ ١٨ شرح العقاصد، ج3، ص 320,321 ١٨ منع الروض الأزير، ص 121)

(9) نى كى تعظيم فرض عين بلكه اصل تمام فرائض بيد كى يى كى اونى توبين يا

تكذيب،كفريه\_

(ب26، سورة الفتح، أيت 9 المجوابر البحار، ج3، ص280 الفسير روح البيان، ج3، ص394) (10) تمام انبیاء الله ورجن کے حضور عظیم وجابہت وعزمت والے بیں ان کو

فيضان فرض علوم

الله تعالی کے زویک معاذ اللہ چوہڑے جمار کی مثل کہنا کھلی گتاخی اور کلمہ کفر ہے۔

۔ (پ22، الأحزاب، آیت 69 الله و علیہ این کشیر، ج6، ص430، تعت الآبة (و کمان عبد الله و حببہ) (11) انبیاء علیم (لهلا) کوعقل کامل عطا کی جاتی ہے، جو اور وں کی عقل سے بدر جہازا کد ہے، کہی خبیں بہنچ سکتی۔ بدر جہازا کد ہے، کسی حکیم اور کسی فلفی کی عقل اُس کے لاکھویں حصہ کو بھی نہیں بہنچ سکتی۔

(المسايرة، شروط النبوة، ص226 الأشرح المقاصد، المبحث السادس، ح3، ص317)

سوال: كيا انبياء عليم (لهلا) زنده ين؟

جواب: بی ہاں! انبیاء خدیم (دراد) پی اپی قبروں میں اُسی طرح بحیات ِحقیق زندہ ہیں، جیسے و نیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، تقدیق وعد ہ الہید کے لیے ایک آن کو اُن پرموت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے، اُن کی حیات، حیات شہدا ہے بہت ارفع واعلی ہے فلہذا شہید کا ترک تقسیم ہوگا، اُس کی ہوی بعد عدت نکاح کرسکتی ہے بخلاف انبیاء کے، کہ وہاں یہ جا کر نہیں۔

(سنن أبن ساجه، كتاب الجنائز، ذكر وفاته ودفنه، الحديث 1637، ج2، ص291 المحدث الى يعملى، الحديث 3412 م ح 216 الدهلوى، يعملى، الحديث 3412 م 216 الدهلوى، وحمد الحديث الدهلوى، م 28 المحدث الدهلوى، كتاب م 28 المحدث الدهلوى، كتاب م 28 المحدث الأنباء، ج 12، ص 52,53 الحان، ص 122 المحدث أنباء الأذكياء بحياة الأنبياء، ج 2، ص 180 (179)

سوال: کیائی ہونے کے لیے اس پروی ہونا ضروری ہے؟

جواب بى بال! نى بونے كے ليے أس بروى بونا ضرورى ہے، خواہ فرشتہ كى

(پ25، سورة الشورى، أيت 51 ثم المعتقد المنتقد، ص106)

معرفت ہو یا بلا داسطہ۔

سوال: کیادی نبوت غیرنی کوبوسکتی ہے؟

جواب اوی نبوت، انبیاء کے لیے خاص ہے، جواسے کسی غیر نبی کے لیے ماص ہے، جواسے کسی غیر نبی کے لیے مان کے انتا ہوتی ہے، مانے کا فرہے۔ ولی کے دل میں بعض وفت سوتے یا جا گئے میں کوئی بات اِلقا ہوتی ہے، اُس کو اِلہام کہتے ہیں، اور وحی شیطانی کہ اِلقامن جانب شیطان ہو، بیکا ہن، ساحراور دیگر کھاروفستاتی کے لیے ہوتی ہے۔

(السمعنقد المنتقد، ص105 المثالث عاء فيصل في بيان ما مومن العقالات كفر، الجزء 2، ص285) الإالمرقاة، كتاب العلم، ج أ، ص445 الإنجام، الأنعام، آيت 112)

سوال: کیانبوت کی ہے بین آ دم عبادت وریاضت سے ماصل کرسکتا ہے؟
جواب : نو ت کسی نہیں کہ آ دمی عبادت وریاضت کے ذریعہ سے ماصل کر سکے، بلکہ مخض عطائے الہی ہے، کہ جے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، ہاں! دیتا اُسی کو ہے جے اس منصب عظیم کے قابل بنا تا ہے۔ اور جو اِسے کسی مانے کہ آ دمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نو ت تک پہنچ سکتا ہے، کافر ہے۔

والمعتقد المنتقدة ص107 والبواقيت والجوابر و ص224) السوال: جوفض ني سے نبوت كا زوال جا تزمائے اس كے بارے مين كياتكم

> . **جواب**: جو شخص نبی سے نبق ت کا زوال جا ترز جانے کا فرہے۔

(المعتقد المنتقد، ص109)

سسوال : كياني كامعموم بوناضروري بي كعلاوه اوركون معموم بوتا

?~

جواب : بی کامعصوم ہونا ضروری ہے اور بیعصمت نبی اور فرشنے کا خاصہ ہے،
کہ نبی اور فرشتہ کے سواکوئی معصوم نہیں۔اماموں کوانبیاء کی طرح معصوم تبحصنا ممرابی ویددین

(مستنج الروض الأزبر، ص56 المستقد المنتقد، ص 110 الشائل، فصبل في القول في عصمة الملائكة، ح2، ص174,175)

سوال:عصمت انبياء كيامعني بي؟

جواب عصمت انبیاء کے بیمعنی ہیں کدان کے لیے حفظ البی کا وعدہ ہولیا،
جس کے سبب اُن سے صدور کناہ شرعا محال ہے بخلاف انکہ وا کا براولیا، کہ اللہ مور جن اُنھیں محفوظ رکھتا ہے، اُن سے کناہ ہوتانہیں، مگر ہوتو شرعا محال بھی نہیں۔

(نسيم الرياض في شرح الشفاء، الياب الأول، فصل في عصمة الأنبياء، ج4 ، ض144,193)

سوال: كن انبياء عديم (لدلا) كئام قرآن مجيد مين صراحنا موجود بين؟ جواب: جن كياسا كي طبيه بالتصريح قرآن مجيد مين بين، وه يه بين: (1) حضرت آدم عدد (لدلا) (2) حضرت نوح عبد (زدلام (3) حضرت ابراجيم

عبد (لهلا) (4) حفرت اساعيل عبد (لهلا) (5) حفرت اسحاق عبد (لهلا) (6) حفرت اسحاق عبد (لهلا) (6) حفرت يعقوب عبد (لهلا) (7) حفرت يوسف عبد (لهلا) (8) حفرت موی عبد (لهلا) (9) حفرت أو طعبه حفرت بارون عبد (لهلا) (11) حفرت أو طعبه الهلا) (11) حفرت أو طعبه الهلا) (12) حفرت أو طعبه الهلا) (12) حفرت أو وعبد (لهلا) (13) حفرت واؤد عبد (لهلا) (14) حفرت الميمان عبد (لهلا) (15) حفرت الآول (15) حفرت المراز (15) حفرت الآول (15) حفرت الربال (18) حضرت المراز (18) حضرت الهلا) حضرت الهلا (20) حضرت الهلا عبد الهلا) (25) حضرت أورليس عبد الهلا) (25) حضرت أورليس عبد الهلا) (25) حضرت أورليس عبد الهلا) (25) حضرت والهلا) عفد الهلا) عفد الهلا) عبد الهلا) حفرت الربال (25) حضرت الربال (25) حضرت عبد الهلا) عبد الهلا)

سوال: انبیاء کی کل تنی تعداد ہے؟

جواب : انبیا وی کوئی تعداد معین کرنا جائز نبیس، کر ٹیری اس باب میں مختلف بیں اور تعداد معین پرائیمان رکھنے میں نبی کوئی ت سے خارج مائنے ، یاغیر نبی کو نبی جانے کا احتمال ہے اور بیدو دو ہوں با تبی کفر ہیں، لہذا بیاء تقاد جا ہے کہ اللہ (حور موز) کے ہر نبی کہ مارا احتمال ہے اور بیدو دو ہوں با تبی کفر ہیں، لہذا بیاء تقاد جا ہے کہ اللہ (حور موز) کے ہر نبی کہ مارا اعتمال ہے۔ داللہ (عور موز) کے ہر نبی کہ مارا ایمان ہے۔

سوال:سب سے بہلے بی کون بیں؟

جسواب : دنیا می تشریف لانے کا عتبار سے سب میں پہلے نی حضرت آ دم علیہ (لدلا) ہیں۔ (المسندللامام أحمد بن حنبل، الحدیث 21602، ح8، ص 130) نوٹ: "دنیا میں تشریف لائے" کی قیداس لیے لگائی کہ طلق نبوت ملنے کی بات کی جائے تو ہمارے آقا و مولی محمصطفی مدی (لا نعالی تعید درمان اس وقت بھی مقام نبوت پر فائز تھے جب آ دم عدر (درو) پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، چنانچ حضرت ابو ہرمیرہ رض رلا نعالی عند ےروایت ہے، قرماتے میں: ((قَالُوا یَا رَسُولَ اللهِ مَتَى وَجَبَتُ لَكُ النّبويّا؟ قَالَ: وَأَدَمُ بِينَ الرُّوحِ وَالجُسُدِ) ترجمه: صحابه كرام عليم الرضوالة في تصور صلى الله نهالي حد دسم سے بوجھا: بارسول اللہ صلى الله صلى تعدد دمع! آب كونبوت كب ملى؟ فرمايا: جبكه آ دم عد الدلا) بھی روح اورجهم کے درمیان تھے۔

(حامع ترمذًى بهاب فى فضل النبى صيلى الله عليه وسلم، جـ6، ص9،دارالغوب الاسلامى، بيرون،) ہال بعثت کے اعتبار سے جمارے آقاصلی ولا نعالی عدد دمع سب سے آخری می

## سوال: سب سے پہلےرسول کون ہیں؟

جواب :سب مين بهليرسول جوافقار بربيع كي معزت نوح عدر الدالي بيل (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، الحديث193، ص122) اُنھوں نے نوسو پچاس برس مدایت فرمائی، اُن کے زمانہ کے کفار بہت سخت تنے، ہرتم کی تکلیفیں پہنچاتے،استہزا کرنتے،انے عرصہ میں گنتی کے نوگ مسلمان ہوئے، جب باقیوں کو ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر تہیں، ہٹ وھرمی اور عفر سے بازنہ آئیں کے، مجبور ہوکرا ہے رب کے حضور اُن کے ہلاک کی دُعا کی، طوفان آیا اور ساری زمین و وب كنى بصرف وه كنتى كے مسلمان اور ہر جانور كا ايك ايك جوڑا جو شتى ميں ليا كيا تھا،

(ب20،سـورـة العـنـكبوت، آيـت14 ثاني8،سـورـة الأعران، آيـت 59ئــا72 ثاب11،سـوره بونس،أيت 71تا73 كاپ 12 سوره بود، آيت 25تا47 كاپ 18، سورة المؤمنون، آيت 23تا30 ك ب19،سورـة الشعراء، آيت 105تا1221 الإس20،سورـة العنكبوت، آيت14,15 الإس29، سوره

سوال: انبیاء ومرسلین عنبع (نداد) میسب سے افضل کون بیں؟ جسواب: سب مين انفل عارية قادمولى سيدالرسلين مني والمنهاي معبد ومع ہیں، حضور صلی (الله نعالی عدبہ درم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ عدبہ (الدلا)
کا ہے پھر حضرت موی عدبہ (الدلاع)، پھر حضرت عیسی عدبہ (الدلاع) اوران کے بعد حضرت نوح عدبہ
(الدلاع) کا ، إن حضرات کو مرسلین اُولوالعزم کہتے ہیں اور سے یا نچوں حضرات باتی تمام انبیاء و
مرسلین انس ومکک وجن وجمیع مخلوقات الہی سے انصل ہیں۔

(ب15سورة الإسراء، آيت55 التفسير الكبير، ج2، ص521 تا524)

سوال: انبیاء کرام علیم (ندن کی لغزشوں کا تذکرہ کرنا کیسا ہے؟

جواب : انبیائے کرام عدیم (لعلاہ دلالا) سے جولفزشیں واقع ہوئیں،ان کا ذکر الاوت تر آن ورول بیت حدیث کے سواح ام اور شخت حرام ہے، اورول کو اُن سر کارول میں الاوت تر آن ورول بیت حدیث کے سواح ام اور شخت حرام ہے، اورول کو اُن سر کارول میں لب کشائی کی کیا مجال؟ مولی ہور دہن اُن کا ما لک ہے، جس محل پر جس طرح جا ہے تعبیر

فرمائے، وہ اُس کے بیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر جا ہیں تواضع فرمائیں، دوسرا اُن کلمات کوسند جیس بناسکی اور خود اُن کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہو، پھر

أكے بيانعال جن كولغزش سے تعبير كيا جائے ہزار ہاجگم ومُصالح پر بنی ، ہزار ہافوا كدو بركات

کے مثیر ہوتے ہیں، ایک نغزش آ دم علیہ لانعلاہ دلانلاں کو دیکھئے، اگر وہ نہ ہوتی، جنت سے نہ

اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کمابیں اُتر تیں، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں

كرورُول عنوبات كے دروازے بندر بنے، أن سب كانتج باب ايك لغزش آ دم كا نتيجہ

مبارکہ وثمرہ طبیہ ہے۔ بالجملہ انبیاء حدیم (نصلاہ درندلا) کی لغزش مَن وتُو کس شار میں ہیں،

صدیقین کی خنات سے افعل واعلی ہے۔ خسنسنساتُ الابُرَادِ مسَسّاتُ السُمْ فَرْبِينَ۔ ترجمہ: نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔

(أشعة اللمعات، كتاب الإيمان، الفصل الأول، ج 1، ص43 الأفتارى رضويه، ج 1، ص 823.824 المعاد، مد 823.824 الأول، ج 1، ص 43 المحاد، ص 88.89 المجاد شريعت، حصه 1، ص 88.89)

جسواب :حضور صلى الله نعالى تعلبه درمج مجيع مخلوق الهي سے افضل ہيں ، كداوروں كو فرو أفرو أجو كمالات عطام وئے حضور صلى الله نعالى حلبه درمني ميں وہ سب جمع كرد ہے گئے۔

رب15، سورسة الإسسراء، آيست 55 التفسيسر البكبيس، ح2، ص521 المحتورسة المسودة الأنعام، آيت 9 المخازن، ج2، ص34)

اور إن كے علاوہ حضور صلى اللہ نعالی تعلیہ دملے کووہ کمالات ملے جن میں کسی كا حصہ

(صحيح البخاري، كتاب الصلاة، ج1، ص134 المالك صائص الكبرى، باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بعموم الدعوة إلخ، ج2، ص320 الفتاوي الرضوية، ج30، ص253)

بلکہ اوروں کو جو کچھ مِلا حضور صلی راللہ نعالی علیہ درملے کے طفیل میں، بلکہ حضور صلی راللہ نعالی علیہ درملے کے طفیل میں، بلکہ حضور صلی راللہ نعالی علیہ درملے کے دست اقدی سے ملا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور صلی راللہ نعالی علیہ درملے کے دست اقدی سے ملا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور صلی راللہ نعالی نعلیہ درملے کی صفت ہے۔

درملم کی صفت ہے۔

حضور صنى الأن عنبو من كوالله بورجن في مريد محبوبيت كبرئ سے مرفراز قرما يا كدتمام خَلق رضا ہے مولاكی مثلاثی ہے اور الله فورج خطالب رضا ہے مصطفے منی (الله نعالی العلب ومنے۔ (پ 30، سورة الضحی، آیت 5 ملاب 2، سورة البقرة، آیت 144 مثر البند، ج2، م 82 ملا صحبح البخاری، كتاب الرضاع، صحبح البخاری، كتاب الرضاع، باب جوار بہتها نوبتها لضرتها، الحدیث 1464، م 771)

خدا كى رضا جاية بي دوعالم

قدا جاہتا ہے رضائے محم (مدائق بخسس مو49)

تمام مخلوق اوّلین و آخرین حضور مدی (الاینهایی بعیبه دمایی نیاز مند ہے، یہاں تک که حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ (لدلائے محی۔

(صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة مئزلة فيها، الحديث 194، س124,125 مـ 124،125 مـ 409) صحيح مسلم، كتاب فضائل القرآن، باب بيان أنّ القرآن على إلخ، الحديث 820، ص409)

فيضان فرض علوم

سوال: کیاحضور صلی (لله نعالی علیه دملی احتیارات تکویدیه ( کا کنات میس تصرف کے اختیارات)عطافر مائے گئے؟

جواب : حضورا قدس ملا نمائی حدد در الله معالی حدد در الله معرد می الله معرد می الله نمائی میں ، تمام جہان حضور صلی (لا نمائی حدد در کے تحت تصر ف کردیا گیا ، جو چاہیں کریں ، جے جو چاہیں دیں ، جس سے جو چاہیں والی لیس ، تمام جہان میں اُن کے حکم کا بھیر نے والا کوئی نہیں ، تمام جہان اُن کا تحکوم نہیں ، تمام آ دمیوں کے ما لک تمام جہان اُن کا تحکوم نہیں ، تمام آ دمیوں کے ما لک ہیں جو اُنھیں اپنا ما لک نہ جانے حلاوت سقت سے محروم رہے ، تمام ذمین اُن کی مِلک ہے ، تمام جنت اُن کی جا گیر ہے ، ملکوت السلوات والا رض حضور صلی (الامنعالی تعلیہ در ملے کے زیرِ فرمان ہیں ، جنت و نارکی تنجیاں وستِ اقدس میں دیدی گئیں ، رزق و خیر اور ہر شم کی فرمان ہیں حضور صلی (الامنعالی اُنولہ در ملے کے دیرِ عطا کیس حضور صلی طا کیس حضور صلی کی میں ، و نیا و آخرت حضور صلی والامنعالی انولہ در ملے کی عطا کا ایک حصہ ہے۔

(أشعة اللمعات، ج 4، ص315 الفتاوى الرضوية، ج 15، ص267 المجوابر المحار، ج 3، ص60 المحوير المنظم، ص 44 الموابب، ج 1، ص88,29 الموين القسم الأول في تعظيم العلى المحوير المنظم، ص 44 الموابب، ج 1، ص88,29 المحدين حنيل، العديث 6900، ج 2، ص644) الأعلى لقدر النبي، ج 2، ص 281 المارة تعالى في احكام تشريعيد تصور صلى (لله تعالى عليه وملم كرميرو

فرمائے ہیں؟

جواب : جی ہاں! احکام تشریعیہ حضور صلی اللہ نمائی تعدبہ دسم کے قبضہ میں کرویے گئے، کہ جس پرجو جا ہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو جا ہیں حلال کر دیں اور جوفرض جا ہیں معاف فرما دیں۔

(ب9سورة الأعراف، آيت 157 الاصحيح البخارى، كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القنال بمكة العديث 1834، ج1، ص 606 المستغلللامام أحمد بن حنبل، العديث 20309، ج7، ص 283,284)

سوال:روز بيناق تمام انبياء سے كيا عبدليا كيا؟

يضان فرض علوم المحمد ال

جواب دروز ميناق تمام انبياء عصور مني والمنعالي ودر درم برايمان لا في اور حضور صلى اللهندائي عبد دمع كي نصرت كرف كاعبدليا كيا اور إى شرط يربيمنصب اعظم أن كو (پ3،سوره ألِ عمرن، آيت 81 الماهير الطيري، العديث 7327، ج3، ص330) سسوال : كياويكرانبرياء عليم الدلائ كي طرح حضور صلى الله نعالي بعد دمايم كمكى خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں؟

جواب :اورانبياء كى بعثت توخاص كى ايك قوم كى طرف مونى مرصفوراقدس صلى اللمانعالي عليه وملح تمام مخلوق انسان وجن، بلكه ملائكه، حيوانات، جمادات، سب كي طرف

(صمحيح البخاري، كتاب التيمم، الحليث 335، ج1، ص137 X4 پ22،سوره سبا، آيت 28 X28 و سوره أعراف، أيت 158) (صحيح مسلم، كتاب المساجد إلخ، العديث 533، ص266)

سسوال : جو تحض بيك كرحضور مني ولاد نمالي بعدد ومن كرا في من يا بعد من کوئی نیانی آسکتاہے،اس کے بارے میں کیا علم ہے؟

جسواب احضور ، خاتم النبيتن بي لين الله وزجن في سلسله و تحضور مني واللمنعالي اعدد دمنع يرحم كروياء كمحضور صنى واللمتعالى اعدد دمنع كورمان مي يا يعدكونى نيا في تيس موسكتا، جوحضور منى والمهنعاني العبه دمنع كرمانه من ياحضور منى والمهنعاني العبه ومنع كي بعدسيكو الإت ملنامانے باجائز جانے ، كافر ہے۔

(ب22 سورة الأحزاب أيت 40 ×صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، الحديث 3535، ج2، ص487 (سنن الترسذي، كتاب الفنن، باب ما جاء لا تقوم الساعة إلخ، الحديث 2226، ج4، ص93×المعتقد المنتقد، تكميل الهاب، ص119,120) (الفتاوي الرضوية، ج15، س578)

سوال: كياكونى حضورى من موسكتا ي جواب نحال (ناممکن) ہے کہ کوئی خضور صلی الاہتمائی ہونہ دمنے کامش ہو، جوکسی مفت خاصہ میں کو مفتور صلی الاہتمائی ہوں جوکسی مفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی الاہتمائی ہیں۔ دمنے کامشن بتائے ، کمراہ ہے یا کا قرب (السعنقد المنتقد، ص126)(الشفاء ج 2، ص239)(سرح الشفاللملاعلى القارى، ح2، ص240) (نسيم الرياض، ح6،ص232)

\*\*\*\*\*

#### **سوال**:معراح کیاہے؟

جواب جضور میں الانمانی علبہ درمے کے خصائص سے معرائ ہے، کہ سجر حرام سے معرائ ہے، کہ سجر حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے ساتویں آسان اور گری وعرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حصد میں مع جسم تشریف لے گئے اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کی بشر و ملک کو بھی حاصل ہوا نہ ہو، اور جمال الی بخشم سرد یکھا اور کلام الی بلا واسط سنا اور تمام ملکوت السلو ات والا رض کو بائنفصیل ذر ہ ذر ہ ملاحظ فر مایا۔

(ب15 سوره بنى اسرآئيل،آيت1)(صعيع البخارى، كتاب التوحيد، باب ماجا، فى قوله عزوجل (وَكُلُمُ اللهُ مُوسَى تَكُلِيمًا)، الحديث 7515، ج4، ص580)(الحديقة الندية، ج1، ص272) (تكميل الإيمان، ص128)(تفسير الخازن، ج3، ص158)(حاشية الصاوى، ج4، ص1106)(تفسير الجلالين، ص228)

مسوال جضور منی (لا نمالی حشور منی الد نمالی حدد دمنی وشفاعت کبری کا منصب دیا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ نیز مقام مجمود سے کیا مراد ہے؟

جواب : قیامت کے دن حساب کتاب کا انظار انہائی بخت ہوگا، جس کے لیے لوگ تمٹا کی کریں گے کہ کاش جہنم میں بھینک دیے جاتے اور اس انظار سے نجات پاتے ، چرخضور منی لاند نمائی علیہ درم کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا، اس بلا سے چھٹکا دا کفا دکو بھی حضور منی لائم نمائی خونہ درم کی بدولت ملے گا، اس کا نام شفاعت کری ہے ، پھراس پراوٹین وا فرین موافقین و کا فین ، نومنین وکا فرین سب حضور ملی اللہ تعالی علیہ مراس پراوٹین و آخرین ، موافقین ، نومنین وکا فرین سب حضور ملی اللہ تعالی علیہ و ملم کی حدکریں مے ، اس کا نام مقام محود ہے۔

(ب15 سورة الإسراء، أيت 79) لاتفسير الطيرى، ج8، ص131) لاوح البيان، ج5، ص192) المعتقد السمنتقد، تكميل الباب، ص 127) الغتاوى الرضوية، ج 29، ص575) سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب سلوا الله لى الوسيلة، الحديث 3833، ج5، ص353)

سسوال : كياحضورمني إلا نعالي عليه دمع شفاعت كبرى كعلاوه بهى شفاعت

فیضان فرض علوم فرمانیس گے؟

جواب : شفاعت کی اوراقسام بھی حضور صلی زلا ندایی عدد درم کے لیے ثابت بیں مثلا بہتوں کو بلاحساب جنت میں واخل فرما کمیں گے ، جن میں چارا رہ نوے کروڑ کی تعداد معلوم ہے ، اس سے بہت زا کداور ہیں ، جواللہ ورسول حرد من در ناہندائی عدد درم کے علم میں ہیں ، بہتر ہے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا اور ستحق جہنم ہو چکے ، اُن کوجہتم سے علم میں ہیں ، بہتر سے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا اور ستحق جہنم ہو چکے ، اُن کوجہتم سے بیا کیس کے اور بعضوں کے درجات بلند بیا کمیں گے اور بعضوں کے درجات بلند فرما کمیں گے۔ فرما کمیں گے۔

(حاسم الترمدى، أبواب صفة القيامة، الحديث 2445، ج4، ص198 المصحيح البخارى، كتاب الرقاق، باب صفة الجمة والنار، الحديث 6566، ج4، ص263 المعتقد المنتقد، أقسام شفاعته صدى الله عليه وسلم، ص119)

سوال: کیاایمان کے لیے حضور صلی (لاد حدد درملی محبت ضروری ہے؟
جواب: حضور صلی (لانهنمالی عدد درملی محبت مدارایمان، بلکدایمان اس محبت ہی کا نام ہے، جب تک حضور صلی (لانهنمالی عدد درملی محبت مان، باپ، اولا داور تمام جہان سے زیادہ ندہوآ دمی مسلمان نہیں ہوسکتا۔

(پ10، سورة النوبة، آیت 24 کام حیح البخاری، کتاب الایمان، الحدیث 15، ج1، ص17)

معتال کیاتصور می (لد نعالی علی درم کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالی کی اطاعت

جواب :حضور صلى (الله نعالى حدد دملى إطاعت عين اطاعت اللي م، اطاعت اللي م، اطاعت اللي م، اطاعت اللي باطاعت حضور صلى (الله نعالى حدد دملي الممكن م، يبال تك كدآ ومي الرفرض نمازيس مواور حضور صلى (الله نعالى حدد دملي المعندي و ما تعيلى ، فوراً جواب و ما ورحاضر خدمت بواوريد هخص كننى ،ى دير تك حضور صلى (الله نعالى حدد دملى سے كلام كرے ، برستور نمازيس م، إلى مند وملى سے نمازيس كورى فلل نبيس - الله على مند وملى سے نمازيس كورى فلل نبيس -

(ب5، سورة النساء، أيست المعتقد المنتقد، الفصل الأوّل، ص133 المعتبع البخاري، كتاب

النفسير، ح3، 229 م 14 ب9، سورة الأنفال، آيت 124 المتفسير البيضاوى، ح3، م 99)

معوال: كياتما م كاوقات برحضور صلى (لا حد دمنى اطاعت ضرورى ہے؟

حسواب: حی ہال! جس طرح انسان سے ذمتہ حضور صلى (لا معد دمنى كا ما عت فرد دمنى الا معد دمنى كا ما عت فرد دمنى كا ما عت قرض ہے۔ يونى ہر كاوق برحضور صلى (لا معداد على الله معداد كا الله والله معداد كا النبوة، م 193)

سوال: كياحضور صنى (لا نمالي تعبد دمل ك تعظيم ايمان ك ليضرورى ب؟ جواب : حضورِ اقدس صلى والله نعالى عليه دمل ك تعظيم ليني اعتقادِ عظمت جز وايمان و رکن ایمان ہے اور فعل تعظیم بعد ایمان ہر فرض سے مقدم ہے، اِس کی اہمیت کا پہااس حدیث سے چاتا ہے کہ غزوہ خیبر سے والیس میں منزل صہبا پر نبی صلی راللہ نعالی علیہ درمانے نے تمازِ عصر پڑھ کرمونی علی ای واللهندائی دجه کے زانو پرسرِ مبارک رکھ کرآ رام فرمایا ،مولی علی نے نماز عصر نہ پڑھی تھی ، آ نکھ سے و کھے رہے تھے کہ وقت جارہا ہے ، تکر اِس خیال سے کہ زانوم رکاؤں توشاید خواب مبارک میں خلل آئے ، زانونہ بٹایا ، یہاں تک کدآ فاب غروب موكيا، جب يشم اقدس كلى مولى على ني اين تماز كا حال عرض كيا، حضور صلى واللهنداني وبد وملح نے حکم دیا، ڈوبا ہوا آفاب ملیث آیا، مولی علی نے نماز ادا کی پھر ڈوب گیا، اس سے ثابت مواكه الضل العبادات تماز اورده بمى صلوة وسطى تمازعصر مولى على في حضور صلى واللهندالي والبه وملح کی نیند برقربان کردی، که عبادتیں بھی جمیں حضور صلی اللہندانی علیہ ورمنے ہی کے صدقہ میں مليل-دوسرى حديث اس كى تاسكيمين بيائيك كمقارية ومين يمليصدين اكبر رمني واللهندالي اعد و محت الب كير على الرياد كراس كسوراخ بندكروي، ايكسوراخ باقى روكيا، أس ميس بإوّل كا الكونفاركدوياء پيرحضور اقدى منى اللهندائي حدد دمع كويلايا، تشريف لے محت اور أن كزانورسراقدس ككرآ رام فرماياءأس غاريس ايكساني مشاقي زيارت ربتا تفاءأس نے اپنائر صدیق اکبرکے یا وال برمنا ، انھوں نے اس خیال سے کہ حضور ملی واللہ تعالیٰ اعلی وسع كى نيند ميں فرق ندا ئے يا ول ندمايا، آخراً سف يا وس ميں كا ث ليا، جب مدين

اکبرکآ نبوچروانور پرگرے، چشم مبارک کملی، وض حال کیا، حضور صلی ولانه الی حد وسر نبرکآ نبوچروانور پرگرے، چشم مبارک کملی، وض حال کیا، حضور صلی ولانه الی حد وسر نے لعاب وہن لگا دیا فورا آ رام ہوگیا، برسال وہ زبر غود کرتا، بارہ برس بعد اسی سے شہادت یائی۔

(پ26مسورةالفتح، آيت9الالمعجم الكبير ،ج 24 س145 الأروح البيان، تحت بذه الآية، ج 3 ، مر432 التعليد المعلود، پ10 ،ج 2 س 240 السورة التوبة، ج 2، مر 240)

تابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

معوال: كيااب مي حضور من ولا حد دمع كي تعظيم ضروري يع؟

جسواب جفور ملی واقت تھی کہ حضور ملی واقعظیم وتو تیرجی طرح اس وقت تھی کہ حضور مدید واقع اس کی استے اس بھی حضور مدید واقع اس علم میں طاہری نگاہوں کے سامنے شریف فرما ہتے ،اب بھی اس طرح فرض اعظم ہے ، جب حضور مدید واقع خال ختوع و خضوع و انکسار باوب سے ، اور تام پاک سنتے ہی ورووشریف پڑھنا واجب ہے۔

(الشغاء، الباب الثلاث في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره، فصل، ج2، ص40)

معوال: كيابهار ما قامل (لدنها في منه دمع في الانبياءين؟

جواب : ي إلى احضور ولفها بي حدد ومع الالها ومع الالهاء إلى اورتمام البياء حضور مدى والهها بي اورتمام البياء حضور مدى والهها بعد ومع كاله تعدد ومع كاله تعدد ومع كاله تعدد ومع كاله تعدد ومع كالهها بعدد ومع كاله الله حرومات وحضور ملى والهها بعدد ومع والهها الله حدد ومع كاله الله حدد ومع كاله وحضور معى والهها بعدد ومع كاله وحضور معى والهها بعدد ومع كاله وحضور ملى والهها بعدد ومع كاله وحقور ما يا -

(التخصيف الكوى، فاقلة في أنَّ رسالة الني صلى الله عليه وسلم علمة لجميع الخلق والأنبياء والمسهم كلهم من أمته علم 10 مر 10 م 10 من 10 من أمته علم 10 من 10 من 10 من أمته علم 10 من 10 من 10 من المنهم كلهم من أمته علم 10 من المنات علم من المنات علم من 10 من 10 من 10 من 10 من المنات علم من 10 من 10 من 10 من المنات علم المنات علم المنات علم المنات علم المنات علم المنات المنات علم المنات المنات

مسوال: اوا والحد الماراد ا

جواب :روز قيامت حضور اقدى منى والمضالي تعبد ومدكوا يك جهند امرحت موكا

جم كواما كمدكة بي ممام وين معرت آم جد (نواس) ي آ فركد سب أى كيني يول كسوسي الرمفى، كناب المناقب بعيد سلوا لله لى الوسيانه المعليث 2515، ج5 مر 354) مسوال يوش (معادات ) حضورمي زند عار عددم كركي وليافل كو خارت کی فرسعہ کھے اس کے لیے کیا تم ہے؟ جدولي يوشور من المقالي عدرم كركول والوكا والماسكوب تلم حقارت و کھے کافر ہے۔

والقتاوى قلتى خازه كتلب السيره جام م 1426 المائية الصاوى م جام م 1421)

#### معجزه وكرامت

سوال بجزه کے کہتے ہیں؟

جواب : بی اپ صدق کاعلائید دوی فر ما کریالات عادید کاما برکرنے کا فرتہ لیتا ہے اللہ جو دجن اس کے دوئی کے فرتہ لیتا ہے اللہ جو دجن اس کے دوئی کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے اور محر بین سب عاجز رہتے ہیں ای کو مجز ہ کہتے ہیں ، جسے حضر ت صالح علیہ (دمان کا تاقد (اوٹنی) ، حضر ت موی عبد (دمان کے عصا کا سانپ ہو جا تا اور یہ بین اور حضر ت سیلی عبد (دمان کا کر دون کو زندہ کرتا ، مادر زادا ندھے اور کو راحی کو اچھا کر دیتا اور ہمارے حضور مدی (المهندانی اعلیہ دمام کے مجز نے قو بہت بیل ۔

(شرح العقائد النسفية، مبحث النبوات، ص 135 الله المسودة الأعراف، آيت 73 المسوده العقائد النسفية، مبحث النبوات، ص 135 الم عمزن، آيت 49 الشفاء ج1، ص 252) طه، آيت 20 الم عمزن، آيت 49 الشفاء ج1، ص 252) مسوال: كيا جمونا مي مجرده وكما سكتا ہے؟

جسواب : جوش نی نہ ہواور نبزت کا دعویٰ کرے وہ دعویٰ کرکوئی کرکے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نبیں کرسکتا ، ورنہ سے جھوٹے میں قرق شدہے گا۔ عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نبیں کرسکتا ، ورنہ سے جھوٹے میں قرق شدہے گا۔ (النبواس، أفسام الحوارق سبعة، ص272)

سوال : بى سے جو ظلاف عادت بات ظاہر ہو،ا سے مجرو کہتے ہیں ، كى اور سے ظاہر ہوتوا سے مجرو اسے كيا كہيں مے؟ سے ظاہر ہوتوا سے كيا كہيں مے؟

جسواب: نی سے جوبات فلاف عادت بعد نبوت فلاہر ہوا ہے جو اس کے بیل اور ولی سے جوالی بات صادر ہو، اس کو ارباص کے بیں اور ولی سے جوالی بات صادر ہو، اس کو ارباص کے بیں اور ولی سے جوالی بات صادر ہو، اس کو ارباص کے بیں اور بیاک تجاریا کہ تی اور بیاک تجاریا کہ تاری ہو، اُس کو اِستِد راج کہتے بیں اور بیاک فحارہ ہوتو کا ارباض کا بر ہوتو اُس کو اِستِد راج کہتے بیں اور اُن کے فلاف کا بر ہوتو اِلنان سے جوان کے موافق کا بر ہو، اُس کو اِستِد راج کہتے بیں اور اُن کے فلاف کا بر ہوتو اِلنان سے جوان کے موافق کا بر ہو، اُس کو اِستِد راج کہتے بیں اور اُن کے فلاف کا بر ہوتو اِلنان سے۔

#### آسمانی کتابیں

سوال: الله تعالى في كون كون سے انبياء پركون كون كا بيں نازل فرما كيں؟
جواب : بہت سے نبیوں پر الله تعالى في صحیفے اور آسانی كما بيں أتارين، أن
ميں سے جاركما بيں بہت مشہور بين:

(1) تورات ، حضرت موی عند (لدن مر)

(2) زيور، حضرت واوو عليه (لعلا) ير

(3) إنجيل، حضرت عيلى عدد (دول) ير-

(4) قرآن عظيم كرسب سے افضل كتاب ب،مب سے افضل رسول حضور يُر

(تكميل الإيمان، ص63)

توراحمد مجتني محد مصطفامني واللم تعالى معلد وملير

سوال: قرآن عليم كاباتى كتب سے افضل ہونے كاكيا مطلب ہے؟
جسواب : كلام اللي ميں بعض كا بعض سے افضل ہوتا اس كے بيم عنى ميں كہ مارے ليے اس ميں تواب زائد ہے، ورنداللہ حور جن ایک، اُس كا كلام ایک، اُس ميں افضل ومفضول كي مخارش ميں۔
افضل ومفضول كي مخبار شرميں۔
(تفسير العفادہ م- 1 مس 195)

سوال: سابقد کتب اوی کے بارے میں جارا کیااعتقاد ہوتا جاہے؟ جسواب: سب آسانی کمایس اور صحیفے جن بیں اور سب کلام اللہ ہیں، اُن میں جو بھارشاد ہواسب برایمان ضروری ہے۔ جو بھارشاد ہواسب برایمان ضروری ہے۔

مراکلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالی نے اُمّت کے سپر دکی تھی ، اُن سے اُس کا حفظ تب وسکا، کلام النی جیسا اُتر اتھا اُن کے ہاتھوں میں ویسا ہاتی شدر ہا، بلکہ اُن کے شریروں منے تو نہ کی کا بر معادیا۔
فقو نہ کیا کہ اُن میں تحریفین کر دیں ، بین اپی خواہش کے مطابق گھٹا بر معادیا۔

(ب14سورة العجر،آبت 24 تفسير العان،ج3،س5، س6 و 19 مردة العجر،آبت 24 تفسير العان،ج3،س6 و 19 مردة العجر،آبت 24 تفسير العارى كتاب البنداجب كوئى بات أن كتابول كى مار بسرامن بيش موتو اكروه مارى كتاب كمطابق مين ماس كى تقد يق كريس كادرا كري الف مينويين جانيس كركه بدأن

مناية والدعوا عنهداء كم من مون المنون سام معيون المنات والمعتملة أعِلَّتُ المعتملة المعتملة أعلَّتُ المعتملة المعتملة أعلَّتُ المعتملة المعتملة أعلَّتُ المعتملة والمعتملة والمعتملة والمعتملة والمعتملة والمعتملة المعتملة المعتمل

ایبانہ کرسکو گئو اُس آگ ہے ڈروجس کا ایندھن آ دمی اور پھر میں، جو کا فروں کے لیے

تیار کی گئی ہے۔ تیار کی گئی ہے۔ لہذا کا فروں نے اس کے مقابلہ میں جی تو ڑکوشٹیں کیس، مگر اس کی مثل ایک سطر نہ ہتا سكے تربتا كيل \_ (التراس، الدلائل على نبوة خاتم الأنبياء عليه السلام، ص 275)

اکلی کتابیں انبیاءی کوزباتی یاد ہوتیں،قرآنِ عظیم کامجزوے کے مسلمانوں کا بچتہ

ان المركز المركز المركز المنادية عند عند المنادية المنادية المنادية المندية ا

سوال: قرآنِ عظيم كي لتى قرائيس بين؟

جواب :قرآن عظیم کی سات قرائیس سے زیادہ مشہوراور متواتر ہیں ،ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معن تبین ، ووسب حق بیں ، اس میں امت کے لیے آسائی سے كرجس كے ليے جو قراءت آسان ہووہ پڑھے اور تھم بہے كہ جس ملک میں جو قراءت رائ ہے وام کے سامنے وی پڑمی جائے، جسے جارے ملک جس قراءت عاصم پرولیت حفص، كه لوك ناواتني سے انكاركري كے اور وہ معاذ الله كلم كفر ہوگا۔

(مشكاة المصابيح؛ كتاب العلم؛ الحديث 238، ج1؛ ص113 11 المرقاة، ج1؛ ص499، تحت هذا الحديث الأفيض القدير، ج2، ص92 المصحيح مسلم، باب بيان أن الغرآن أنزل على سبعة أحرف إلخ، الحديث818، ص408 الدر المختار، كتاب الصلاة، فتسل في القرآة، ج2، ص320)

## فرشتوں کا بیان

#### سوال: فرشة كيابي؟

جواب : فرشے اجسام نوری ہیں، یہ ندمرد ہیں، ندعورت، اللہ تعالی نے اُن کو یہ بیطانت دی ہے کہ جوشکل چاہیں بن جا کمیں، کھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کمھی دوسری شکل میں۔ وہی کرتے ہیں جو حکم الٰہی ہے، خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے ، نہ قصد آ، نہ سہوا، نہ خطاء وہ اللہ حرد جن کے معصوم بندے ہیں، ہر تتم کے صغائر و کہائر سے یاک ہیں۔

(صحيح المسلم، كناب الزهد، باب في أحاديث متفرقة، الحديث 2996، ص1597 المشرح المقاصد، المهوث التلث، ج2، ص500 الأدهر، مل 12 المتصحيح البخاري، كناب التفسير، كتاب فضائل القرآن، السحديث 4980، ص4980 الباري، ج 1، ص50 السحديث 4980، ص4980 الباري، ج 1، ص50 السحديث 4980، ص4980 المتحديث 430 المتحديث 450 المتحديث المتحديث 450 المتحدد 450 المتح

# سوال: فرشتون تے سپردکون سے کام بیں؟

### جواب:ان كومختلف فدسيس سيروبي:

(1) بعض کے ذمہ حضرات انہائے کرام کی خدمت میں وی لانا (2) کی کے متعلق بانی برسانا (3) کسی کے متعلق ہوا چلانا (4) کسی کے متعلق روزی پہنچانا (5) کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا (6) کسی کے متعلق بدنِ انسان کے اندر تصر ف کرنا (7) کسی کے متعلق انسان کی وشمنوں سے حفاظت کرنا (8) کسی کے متعلق ذاکر بین کا مجمع تلاش کر کے اُس میں حاضر ہونا (9) کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال کلمنا (10) بینوں کا دربار رسالت میں حاضر ہونا (11) کسی کے متعلق سرکار میں کسمانوں کی صلاق و سلام پہنچانا (12) بعضوں کے متعلق مُر دوں سے سوال کرنا مسلمانوں کی صلاق و سلام پہنچانا (12) بعضوں کے متعلق مُر دوں سے سوال کرنا (13) کسی کے ذمۃ تعنی روح کرنا (14) بعضوں کے وقعہ عذاب کرنا (15) کسی کے متعلق مُو دیا۔ متعلق مُو دربات کے علادہ اور بہت ہے گام ہیں جوملا نکہ انجام دیتے ہیں۔

فيضان فرض علوم

(ب30سورة النَّزعت، آيت 5 المتفسير البغوى، ج 4، ص411 الأنمان، الحديث 158، م 30سورة النَّزعت، آيت 5 المتفسير البغوى، ج 4، ص411 المتعب الأنمان، الحديث 158، م 177 التفسير الكبير، ج 11، ص29 المكنز العمال، ج 4، ص13 المصحيح مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الحلق الآدمي إلخ، الحديث 2645، ص1422)

سوال: فرشتول کی تعداد کتنی ہے؟

جواب: ان کی تعداد وہی جانے جسنے ان کو پیدا کیا اور اُس کے بتائے سے اُس کارسول۔

(پ29، سورة المدثر، أيت 31 الانفسيرجلالين، ص288، تحت الآية (وَمَا يَعْلَمُ خُلُودَ رَبُّكَ)

بسوال: سب سے الفل فرشتے کون ہے ہیں؟

جواب : چارفرشة سبفرشتول سے افضل بیں ، ان کے نام بیبیں : جریل ، است فیاں میں میں میں میں میں اور میں ا

(التفسير الكبير، ج1، ص386)

ميكاتيل، اسرافيل اورعز رائيل عليم (لدلا) \_

سوال: فرشتوں کی گنتاخی کرنے کا کمیا تھم ہے؟ جواب: کسی فرشتہ کے ساتھ ادنی گنتاخی کفر ہے۔

(تمهيد لأبي شكور سالمي، ص122 الماوي الهندية، الباب التاسع، ج2، ص266)

سوال: فرشتول کے وجود کا انکار کرنے کا کیا تھم ہے؟

جواب : فرشتوں کے وجود کا انکار ، یا پیکہنا کے فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور

اس کے سوالیجھ جیس میدونوں یا تیں گفر ہیں۔

(شرح الشغاللقارىء، في حكم من سب الله تعالى وملائكته إلى أخره، ج2، ص522)

#### جنات کا بیان

سوال:جنات كيابين؟

جواب: يرآ گ سے پيدا كيے گئيں۔ (ب14 سورة الحجر، آيت 27)

ان میں بھی بعض کو میطافت دی گئے ہے کہ جوشکل جا ہیں بن جا کمیں۔

(شرح المقاصد، المبحث الثالث، ج2، ص500)

ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔

(الحياة الحيوان الكرى، ج1، ص998مكلصفة الضفوةلاب الجورى، ح2، الجزء الرابع، ص357).

اِن کے شریروں کوشیطان کہتے ہیں، بیسب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و

اجهام والے ہیں، إن میں توالد و تناسل (اولا دہونے اورنسل جلنے کا سلسلہ) ہوتا ہے،

كماتے، معتبة، موستے، مرتے بيل رالتفسير الكبير، ج1، ص79,85 الفتاوى العديثية، ص90)

سوال: كياان مين يحى مسلمان اور كافر موت بين؟

جسواب : إن مين مسلمان بهي بين اور كافر بهي بمر إن كے كفارانسان كى ب

نسبت بہت زیادہ ہیں،اور اِن میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاست بھی ہنتی بھی ہیں،بد

ند بهب بھی ، اور إن میں فاسقوں کی تعداد برنسیت انسان کے زائد ہے۔

(ب29،سورة الجر، آيت 11 المكتفسير الجلالين، ص 476، تحست الآية (كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا المُحالِع

لأحكام الغرآن، تحت الآية (كُنَّا طَرَابُقَ فِلدًّا)، ج10، ص12 المُتنفسير روح البيان، ج10، ص194)

سوال: جنات كوچودكا انكاركرف كاكياتكم ب؟

جواب: إن كوجودكا أكاركرنا كفري- (الفتاوى الحديثية، ص 187)

لہذا ہے کہنا بھی کفر ہے کہ بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان ہے ( یعنی ان کا وجود

م میں بلکہ بدی کی قوت ہی کو کہتے ہیں )۔

### علم برزخ لورموت كابيان

موال عالم من ح كي يوع جولي : وغياد ترت كيوميان الكياد عالم ي حراك مدت كي يد م نے کے بعد اور قیامت سے میلے تاہ آئی۔ جن کوسپ مراتب آئی میں ماہنا ہے، الدريعام إل دنيات يراب ونياكم المديمة في كويل السب يعلى ك يب كماتمونياكوم وتراس كالوارام يباور كالوظيف

وب18 منجرة المؤسود اليت 100 مُلاينسو الشرى م 244 مُلاكثال حسل لاحكام القرآل م 36. مر113 يُمَالَعْتُومِ مَنْ السكية اليهار الثالث والسُّتِين في معرفة يقد الناس الخ - 1 مر666 يُمَّ مسموطان مصم 4- مر 155 الانتقاري الرضوية مي 4- مر 1774 الترمالي، كتاب مسة اغبعة عب طبيت أكثرواس ذكر بيادم الغذاب العديث 2008 م. 4- م. 200)

سوال ست کے کتے ہی۔

جسولية برس كالتناكم وسياس التناول وكالتي يتاكن جبدتم كالبنت بيراءوطانا بما كالافت مز سال عدر الكل عدر المالام وح المرايح المام المسالة المسالة المسالة المام المسالة ال سوال کا افت کیوت در اور کال م

جولي جوت كالدماكا مم عجاله طالي مذيرك وطال 12مون المائيسية مي الماري العدود مبال الموده م 12م

معول وت كوت ر غول للاياظرة تاريج؟ جواب بر غيد الداري ير الداري المستام المن بالمستام المنافعة ويين المان كالريان وت كرفت بوت يراوكا كراك المرا غالب ك. والسنة الإنام السنة الإنام المعين مثل المعين 1934 ع م 1934 م اكرونت يرض ياملام كاختيت آفلب ستفياده وتعويل ب

فضان فرص علوم أس وفت كاليمان معترنبين السلي كم تم إيمان بالغيب كاسب اوراب غيب ندر ما ، بلكديد چزی مشابکہ ہوگئی۔ (پ24سورة العومن آیت 84.85 انفسیر الطبری م 11 م 83)

سوال: كيام نے كے بعدوح كائعلى بدن انسانى سے دہتا ہے؟

جواب نى بال امرة كى بعد بكى دوح كاتعلق بدن انسان كے ساتھ باقى رہتاہے، اگرچدوں بدن سے غداہوگئ، مربدن پرجوگزرے کی دُوح مردر اُس آ گاه ومتأثر ہوگی ، حسام حات دنیاش ہوتی ہے، بلداس سےذائد۔

(منح ألووش الأزبرء ص100,101)

سوال: مرنے کے بعد مسلمانوں کی روسی کیاں رہتی ہیں؟

جسواب : مرنے کے بعد مسلمانوں کی روس حب مرتبہ مختف مقاموں میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر بعض کی زحرم شریف کے کنویں میں بعض کی آسان وز بین کے درمیان بعض کی پہلے، دوسرے، ساتوی آسان تک اوربعض کی آسانوں سے بھی بلند، اور بعض کی رومیں زیرِ عرش تندیلوں میں ،اور بعض کی اعلیٰ عِلمبین (جنت کے بلند بالا مکانات) من ، مرجهال كبيل مول ،اين جمم ساأن وعلى بدستورريتا ب-جوكوني قبريراك أس د میمنے، پہچائے، اُس کی بات سنتے ہیں، بلکدروح کا دیکمناقر سیدتری سے مخصوص ہیں، اس كى مثال مديث يس ميقر مائى ب كما كيك طائر يمل تنس ( پنجر ي ) يس بند تفااوراب

(شسرح الصدور، ص 13,231,235,236,237,249,262,263 الاسمنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في فصل الشهادة، الحديث 2520، ج3، س22 اشرح مسلم للنووي ج2، س286 الفتاوي الحديثية، مطلب أرواح الأنبياء فيأعلى عليين وأرواح الشهداء إلخ مس14.15)

معوال: مرنے کے بعد کا فروں کی روس کیاں رہی ہیں؟

جسواب کافروں کی خبیث روس کی آن کے مرکمت (معروب کے مردے جلانے کی جگہ) میا قبر پروہتی ہیں بیمن کی جاویر ہُوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ے، بعض کی بہل ، درمری ماتویں زعن تک، بعض کی اُس کے بھی بیچ بین (جنم کی

وبنان فرض علوم

وادی) میں، اور وہ کہیں بھی ہو، جو اس کی قبر یا مرکمٹ پر گزرے اُے د کھتے، بہائے، بات سنت مي مركبيل جائے آنے كا اختيار بيل، كرقيد ميل۔

(شرح الصدور؛ ص 232,234,236,237)

سوال: آوا گون کے کہتے ہیں؟ ادراس کے مانے کا کیا تھم ہے؟ جواب نيعقيده كروح كى دوسرے بدن من طل جاتى ہے،خواه وه آدى كا بدن ہویا کی اور جانور کا اے تائے اور آ واکون کہتے ہیں، یکف باطل ہے اور اُس کا مانا (النيراس، باب البعث حق، ص213)

سوال: کیامردے کوتیرد بالی ہے؟

جسواب : تى بال اجب مرده كوتبرش ون كرتے بين ، أس وقت مردے كوتبر وباتى ہے۔اكروهمسلمان ہے تو أسكاوبا تا ايها موتا ہے كہ جيسے مال بياريس اينے كخ كوزور سے چیا اللہ الموسن، ص 345) (شرح الصدور، ذکر تخفیف ضمة القبرعلی المؤسن، ص 345) ادراکرکافرے تو اُس کواس زور علی ای ہے کہ إدهر کی پہلیاں اُدهراوراُدهر کی إدهر موجاتی ہیں۔ (المستدللإمام أحمدين حنيل؛ الحديث12273، ج4، ص253) سوال :جب مردے کودن کر کے لوگ وایس آتے ہیں تو قبر میں مردے کے

جدواب:جب فن كرف والدفن كرك وبال سے طلتے بي تومروه أن ك جوتوں کی آواز منتاہے، اُس وفت اُس کے پاس دوفرشتے اپنے دانوں سےزمن چرتے ہوئے آئے ہیں، اُن کی شکلیں نہایت ڈراؤٹی اور جیبت تاک ہوتی ہیں، اُن کے بدن کا رعكسياه، أسميس سياه اور خلى ، اورد يك كى براير اور شطرزن موتى بين ، أن كي مبيب بال مرسے یا کال تک، اور اُن کے وائٹ کی ہاتھ کے جن سے زعن چرتے ہوئے آتے ہیں، اُن مِن الميك وممثر ، دومر ب كو كلير كيتم بين ، مرد ب كي منجوزت اور جوزك كرا نمات اور نهايت في كماته كرخت أوازي والكرية بي-

46

وسعيد المحاوى كساف الحنسان ويناف مناجلة في عفال القير والعنوس 1374 م-1. مر**453**٪ شهرج لتسعورة **م 172٪ إلى حد مغالب التيبر تبني ق**ي المحقيث **45**3ج1، و 99% الإحسام 121 يمكن الترماق بسائد سائمنه بي مقال التورج 2 م 337. العديد 10/3 تا المديد الأبرسط التطواني - العديد 250 م 250)

مسوال المركارات كي المرامان كالاب

جسواف بہرا ہوال مَدَّرَّ رَبُّلُ ؟ بُراد ہوا ہوال مَدَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع جِيْنَا لَذَى ؟ بَرَاد كِن كِيا ہے؟ تَمِراموال مَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي مَفَا الرَّحْلِ ؟ الله كَارِبُ الله كالماء؟

م دو ملمان سية بيل والم كان الدي المدينة الله سيم المسالة ووق بالمعدم عكالالب سكاليني الإسلام براويه المام بسير ساول يولب سنكا عُورَسُولُ اللهِ مَوْلِانَا فِي مِنْ اللهِ مَوْلِونَا فِي مِنْ اللهِ مَوْلِونَا فِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِن

بستن أبي داوده كنظب السنصياب تي المسكنة في القروعة لب الترميها مر 200) معوال بيوب م رفر شن كي يس كرد

جسولي يحن والتون عربة إليها كالالباراكي كالأبعادة سلهمة كأف يكار كالمستران المستران المست المرف الكيدودة وكول والمسترا و تا ميلال وبالكسال كافركته العال ما كالدوال عالى الماك الدوا ميددالها وا جدوال كه ليا و آجاء والمال كالي الي والماليا عالم المالية المالية المالية والمالية المالية والمالية مندوب ورب والد وقف عي كلي مراح المرك وري المرك المرك المرك من موا عناده في كريان ك العالي ك

رسس الترمدي، باب ما حاء في عذاب القرء - 2، ص337، الحديث 1073 المستدالامام أحمد بن حسل، الحديث 18559، ج6، ص413,414 الميراس، ص208)

سوال: منافق یا کا فرقبر کے سوالات کا کیا جواب دے گا؟

جسواب میں بیر کے جواب میں میر کے جواب میں میر کے جواب میں میر کے کے خواب میں میر کے کا ذخاہ کا فرے قائد کا فرے قواب میں میر کے خواب میں میر کے کا ذخاہ کا اُدرِی ۔ افسوس! مجھے تو سیجھ معلوم ہیں۔

كُنْتُ أَسُمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيِّأاً فأقولُ مِي الوَّولِ كُو يَحْصَلِحَ سَنَاتَهَا وَوَلَ الكِتَاتِها \_

اس وقت ایک پیار نے والا آسان سے پیارے گا: کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے

آگ کا بچھوٹا بچھا و اور آگ کا لباس پہنا و اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی

گری اور لپٹ اس کو بہنچ گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دوفر شنے مقرر ہوں گے، جو

اند ھے اور بہر ہے ہوں گے، ان کے ساتھ لو ہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو

فاک ہو جائے، اُس ہتوڑے ہے اُس کو مارتے رہیں گے۔ نیز سانپ اور بچھو اسے

عذاب بہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہوکر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل

عذاب بہنچاتے رہیں گے، نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہوکر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل

رسن النومذی، باب ما جاء فی عذاب الفر، ج2، ص 338، العدیت 1073 کیا اسے بھی سوالات قبر ہول گے؟

موالی: جس مردے کو ڈن نہ کیا جائے ، کیا اس سے بھی سوالات قبر ہول گے؛

جسواب : مردہ اگر قبر میں ڈن نہ کیا جائے تو جہاں پڑارہ گیا یا بھینک دیا گیا،
غرض کہیں ہوا س سے وجی سوالات ہول گے اور وجی تو اب یا عذاب اُسے پہنچ گا، یہال
خرض کہیں ہوا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوالات ہول گے اور ثواب وعذاب جو پچھ ہو

مردی کے اور ثواب وعذاب جو پچھ ہو

رائحدیقۂ الندیة، ح ۱، ص 266,267)

سوال: کیاعذاب قبرجهم وروح دونوں پر ہوگا؟ جواب: بی ہاں! جہم وروح دونوں پر ہوگا۔ (تنسیر روح البیان ، ح8، مر 191) سوال: اگرجهم کل جائے یا جل جائے توجہم پرعذاب کیے ہوگا؟

جسواب جم اگر چیل جائے ، جل جائے ، خاک ہوجائے ، مرأس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مُور ٰدِعذاب وَثُواب ہوں گے اور اُنھیں پر روزِ قیامت دوباره ترکیبِ جسم فرمانی جائے گی، وہ پھھالیے باریک اجزاہیں ریڑھ کی ہڑی میں جس کو 'عجب الدُّنب' کہتے ہیں ، کہنہ ہی خور دبین سے نظر آسکتے ہیں ، نہ آگ اُٹھیں جلاعتی ہے، نہ زمین اُتھیں گلاسکتی ہے، وہی تحم جسم ہیں۔ دلہٰزارونے قیامت روحوں کا إعاده أسى جسم ميں ہوگا، نه جسم ويگر مين، بالا في زائداجزا كا گھڻا، بردھنا، جسم كونبيں بدليا، جبيها كه بچه کتنا مچھوٹا پیدا ہوتا ہے، پھر کتنا بڑا ہوجا تاہے، توی ہیکل جوان بیاری میں کھل کر کتنا حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کرمٹل سابق ہوجاتا ہے، اِن تبدیلیوں ہے کوئی نہیں کہدسکتا کہ مخض بدل گیا۔ یو بیں روز قیامت کاغو د ہے، وہی گوشت اور ہڑیاں کہ خاک یا را کھ ہو گئے ہوں، اُن کے ذرّے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب مزد بین اٹھیں جمع فرما کر. أس بهلى بيئت يرلا كرأتهي بهلے اجزائے اصليه يركم محفوظ بيں ،تركيب دے كااور مرزوح كوأسى جسم سابق ميس بصبح كا، إس كانام حشر بــــ

(صحيح البحري، كتاب التفسير، باب ونفع في الصور إلخ، الحديث 4814، ج3، ص316 Xفتح البارى، كتاب النفسير، ح8، ص475,476)

سوال: ووكون بي ،جن كے بدن كوش بيس كماسكى؟

جواب : انبياء حديم (لدان) اوليائے كرام ،علمائے وين ،شهداء، حافظان قرآن کہ قرآن مجید پر ممل کرتے ہوں ، وہ جومنصب محبت پر فائز ہیں ، وہ جسم جس نے بھی اللہ حرر جن کی معصیت نہ کی اور وہ کہ اینے اوقات درود شریف میں منتغرق رکھتے ہیں ،ان کے بدن كوشى بيس كماسكتى \_

(ب2 سورة البغرة البعرة 154 X ب4 سورد أل عمران آيت 169 (سنن ابن ماجه البواب الجنائز · باب دکر وفاته و دفعه ع 2 مس 291) (پ26، سوره ق آیت 4) تفسیر روح البیان ع 9، ص104) جو من البيائ كرام وليع (ندوى كى شان مين بيخبيث كلمه كي كرم كم في مين ال

منے ، کمراہ ، بددین ، خبیث ، مرتکب تو بین ہے۔

## قیامت کی نشانیاں

سوال: قيامت كى علامات صغرى (حيمونى نشانيال) كيابين؟

جواب: علامات صغرى ميس سے يحمدرج ذيل بين:

(1) تین حسف ہوں گے یعنی آ دمی زمین میں هستن جا کمیں گے، ایک مشرق

میں، دوسرامغرب میں، تیسراجزیرہ عرب میں۔

(صعبع مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآبات التي إلغ، الحديث 2901، ص1551) (2)علم أثره جائے گاليمي علما أثها ليے جائيں گے، بير مطلب نہيں كہ علما تو ہاتى رہیں اور اُن كے دلوں سے علم محوكر دیا جائے۔

(صحیح البخاری، کتاب العلم، باب کیف یقیض العلم، الحدیث 100، ج1، ص54) (3) جہالت کی کثرت ہوگی۔

(صحبے البخاری، کتاب النبکاح، باب یفل الرجال و مکٹر النساء ، الحدیث 5231، ج3، ص472) (4)زناکی زیادتی ہوگی اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا، جیسے گدھے ہفتی کھاتے ہیں، بڑے چھوٹے کسی کالحاظ یاس نہوگا۔

(صحبح البحاری، کتاب النکاح، باب بقل الرجال ویکٹر انسسا، العدیت 5231، ج3، ص472) (5) مرد کم ہوں کے اور عور تین زیادہ، یہاں تک کدایک مرد کی سر پرتی میں پیاس تک کدایک مرد کی سر پرتی میں پیاس عور تیس ہوں گی۔

(صحیح البخاری، کناب العلم، باب رفع العلم وظهور الحهل، الحدید 81 - 1، ص47) (6)علاده أس بر بے دقیال کے اور تمیں وقیال ہوں گے، کہ دہ سب دعوی ثبوت کریں گے، حالانکہ ثبوت ختم ہو چکی۔

(سس أبى داود"، كناب الفنن والملاحم، باب ذكر الفنن ودلائلها، العديد 4252، م-4، ص133) جن ميں لعض كرر يكے، جيسے مسلمہ كذاب، طليحہ بن فؤ بلد، اسووعنس، ستجاح عورت كه بعد كواسلام لے آئى، غلام احمد قاویاتی وغیرہم ۔ اور جو باتی ہیں، ضرورہوں گے۔

قضان فرض علوم

(7) مال کی کثرت ہوگی ،نبر فرات اینے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے بہاڑ ہوں گے۔ بہاڑ ہوں گے۔

(مدجع مسلم، كناب الركاة، باب الترعيب في التعدقة إليغ، العديد 2894، ص1547) (8) ملك عرب مين تحيي اور باغ اورتهرين بوجا كين كي \_

(المستدرك، كِتاب الفتى، الحديث8519، ج5، ص674)

(9) دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے تھی میں انگارالیٹا ، یہاں تک که آ دمی قبرستان میں جا کرتمنا کر دیگا ، کہ کاش! میں اس قبر میں ہوتا۔

٠ (سس الترمذي، كتاب المتر، الحديث 2267، ج4، ص115)

(10) وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور ون ایسا ہوجائے گاجیسے کسی چیز کوآ گ لگی اور جلد بھڑک کر مختم ہوگئی، یعنی بہت جلد جلد وقت گزرے گا۔

(سس الترمذی، کناب الفتی، ماب ماجاء فی قصر الأسل، العدیت 2339، ج4، ص 149) (11) زکوة و پیتالوگول پرگرال بموگا که اس کوتا وان مجھیں سے۔

(سنن الترمدي، كتاب الفتي، باب ما حا، في علامة.. إلح، الحديث2218، ج4، ص99)

(12)علم دین پڑھیں گے، گروین کے لیے ہیں۔

(سنى الترمذي، كتاب الفش، باب ما حاء في علامة... إليخ، الحديث 2218، ج4، ص99)

(13) مرداني عورت كالمطيع موكا -

(سس الترمذي، كتاب الغنن، باب ما جا، في غلامة... إلنع، الحديث 2218، ج4، ص90) (14) مال ياب كي تاقر ما في كرسكاً-

(سس الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في علامة... إلخ، الحديث 2218، ج4، ص90)

(15) اینا حیاب ہے کیل جول رکھے گااور باب ہے جدائی۔

(سسن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في علامة... إلغ، الحديث 2218، ج4، ص90)

فيضان فرض علوم المعلق ا

## (16)مسجد میں لوگ چلا کمیں گے۔

رسس النرمدی، کتاب العنن مات ما ها، فی عدامهٔ ..الح، العدست 2218، ح4، طر90، (17) گائے یا ہے کی کثرت ہوگی۔

(سس النومدی، کتاب الننس، باب ما حا، فی علامة .. إلنع، التحدیث 2218، ح4، ص90) (18) أكلول برلوگ لعنت كريس كے وال كوير الهيس كے۔

(سنی النومدی، کتاب الفتی، راب ما حا، می علامة .. البع، البعدب 2218، ح4، ص90)

(19) در ند ہے، جانور، آ دمی ہے کلام کریں گے، کوڑے کی پھنچی ، جُو تے کا تشمہ کلام کریں گے، کوڑے کی پھنچی ، جُو تے کا تشمہ کلام کرے گا، اُس کے بازار جانے کے بعد جو پچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ خودانسان کی ران اُسے خبردے گی۔

(سنن الترمذي، كتاب الفتر، باب ما حا، في كلام السباع، الحديث 2188، ج4، ص76) (20) وليل لوك جن كوش كاكيرا، ياؤل كى جونيال تعييب نتهيل، بوك بور محلول ميل فخركرين محمد (سحب مسلم، كتاب الإيمان، العديث8، ص21)

> سوال: قیامت کی علامات کبری (بری نشانیاں) کون ی بین؟ جواب: قیامت کی علامات کبری درج ذیل بین:

(1) دجال کا ظاہر ہونا (2) حضرت عیسیٰ بعد الدائ کا آسان سے نُؤول فرمانا (3) حضرت امام مَہدی رضی (لله نعالی عنه کا ظاہر ہونا (4) یا بُوج و ما بُوج کا خروج (5) دھو کیس کا ظاہر ہونا (6) دابۂ الارض کا نکلتا (7) آفاب کا مغرب سے طلوع ہونا (8) خوشبودار شھنڈی ہوا۔

ان کی تفصیل درج ذیل ہے:

(1)د**جال کا ظاهر هو**نا:

دقبال ظاہر ہوگاتو جالیس دن میں حرمتین طیمین کے سواتمام روئے زمین کاگشت الحکام موسئے زمین کا گشت الحکام موسئے دمین کا گشت الحکام الحدیث 2942، ص 1576)

فيضان فرض علوم

عالیس دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا اور دوسر ادن مہینے بھر کے برابراور تیسرا دن ہفتہ کے برابراور باقی دن چوہیں چوہیں گھنٹے کے ہوں گے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کر لے گا، جیسے بادل جس کو ہَوااڑاتی ہو۔

(صحیح مسلم، کناب الفتن، باب قصة الحساسة، العدیت 2937، ص1569) اُس کا فتشر بہت شدید ہوگا۔

رسس اس ساجه، أبواب الفتن باب وننة الدحال...إلى الحديث 4077 - 4، ص 404)

ا يك باغ اورايك آگ أس كهمراه هول گی ، جن كانام جنت ودوز خر كھے گا،
جہاں جائے گا يہ بھی جائيں گی ، گروہ جود كھنے ميں جنت معلوم ہوگی وہ حقيقة آگ ہوگی اور
جوجہنم دکھائی دے گا،وہ آرام کی جگہ ہوگی۔

(صحیح مسلم، کتاب الفتی، باب ذکر الدحال... النع، الحدیث 2934، ص1567) اوروه خدائی کا دیوی کرسے گا۔

(المستدللإمام أحمد بن حنبل، ج5، ص156، الحديث14995)

جوائی برایمان لائے گا اُسے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جوا نکار کرے گا اُسے جہتم میں داخل کر ایکا۔ جہتم میں داخل کر ایگا۔

مُردے جلائے (زندہ کرے) گا۔

(المستدللإمام أحمد بن حنيل، ج7، ص260، الحديث 20171)

زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اُ گائے گی ، آسان سے پانی برسائے گا اور لوگوں کے جانور لیے چوڑے خوب تیار اور دورہ والے ہوجا کیں گے اور و برائے میں جائے گا تو وہاں کے جانور لیے چوڑے خوب تیار اور دورہ والے ہوجا کیں گے اور و برائے میں جائے گا تو وہاں کے دینے شہد کی تحمیوں کی طرح ول کے ول (گروہ کے گروہ) اس کے ہمراہ ہو جا کیں مے۔

(سن النرمذی، کتاب الفتی، باب ما جاء فی فتنة الدجال، الحدیث 2247، ج4، ص104) اس النرمذی، کتاب الفتی، باب ما جاء فی فتنة الدجال، الحدیث 2247، ج4، ص104) اس النم کے بہت سے شعید ے وکھائے گا اور حقیقت میں بیسب جادو کے کرنشے میں مبتلا ہوں گے۔ رصعب مسلم، باب قت الجسّاسة، الحدبث 2943، ص 1577,78) و قبال کے ساتھ میہود کی فوجیس ہول گی۔

(سنن ابن ماجه، أبواب الفتن، باب فته الدهبال، الحديث 4077، جه، ص406) أس كى بيشا في يرلكها موكانك، ف، ر، ليني كافر-

د صعیع مسلم، کتاب العنی، باب ذکر الدجال، العدیث 2933، ص1568) جس کو ہرمسلمان پڑھے گا اور کافرکونظرندآ ئے گا۔

(فتع الباری، کتاب الفتر ،باب د کرالد جال، نصت العدیت 7131، ج 13، ص86) جب وه ساری دنیا میس پیمر پیمر اکرملک شام کوجائے گا، اس وقت حضرت میسلی حد درلدان آسان سے زول فرمائیس سے۔

ا صحیح مسلم، کناب الفتن، باب ذکر الدجان، العدیت 2937، ص 1569) و العجان العدیت 2937، ص 1569) و العین دخال حضرت عیملی عدد (الدلا) کے سانس کی خوشبو سنے بچھلنا شروع ہوگا، جیسے بانی میں نمک گھلنا ہے اور اُن کے سانس کی خوشبو حدّ نگاہ تک پہنچے گی، وہ بھا گے گا، یہ تعاقب فرمائیں گے اور اُس کی چینے میں نیز ہماریں گے ،اُس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔

(سنن ابن ماجه، أبواب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى إلخ، الحديث4077، ج4، ص406)

(2) حضوت غیر السلام کا آسمان سے فرول فرصانا: حضرت غیری عبد السلام کے اسمان سے فرول فرصانا: حضرت غیری عبد السلام آسان سے جامع مسید دمش کے شرقی مینارہ پرنزول فراکس کے شرقی مینارہ پرنزول فرما کیں گئے۔ جو گاء تماز فجر کے لیے اِقامت ہو چکی ہوگی، حضرت امام مَہدی کو

(مسحيح البخباري، كتباب أحباديث الأنبياء، بناب نزول عيسى أبن مريم عليهما السلام، العديث 3448، ح2، ص459 الصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى أبن مريم ...إلح، العديث 243، ص92)

بجے سانپ سے تھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ پڑریں گے، چالیس برس تک اقامت فرما کیں گے، نکاح کریں گے، اولا دبھی ہوگی، بعد وفات روضہ الور میں وفن ہو نگے۔ (سندگانہ، کناب العنن، باب نرول عیسی علیہ السلام، العدیت 5507، ج2، ص 308)

## (3) حضرت امام مُهدى رض الله تعالى حد كاظاهر هونا:

اس کا اجمالی واقعد سے کہ دنیا ہیں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا اُس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیا سب جگہ سے سمٹ کرح مین شریفین کو بجرت کرجا نمیں گے بصرف و ہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہوجائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا ، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مَہدی بھی وہاں ہوں گے ، اولیا ءائھیں پہچا نیں گے ، اُن سے درخواستِ بیعت کریں گے ، وہ انکار کریں گے ۔ وفعتہ غیب سے ایک آ واز آئے گی : هذا خوائمة اللهِ الْمَهُدِیُ فَاسْمَعُوا لَه وَ اَطِیْعُوهُ مُرْجمہ: بیاللہ مورجن کا خلیفہ مہدی ہے ، اس کی بات شو اور اس کا تھم مانو۔

تمام لوگ أن كے دست مبارك يربيعت كريں سے فال سے سب كوا بينے

فيضان فرض علوم

(ص) السرده من ١٤٠٠)

ہمراہ لے کرملک شام کوتشریف لے جائمیں گے۔

#### (4)ياجُوج و ماجوج كاخروج:

بعد قتلِ و بنال حفرت عیسی عبد (نداد مراکو کلم اللی ہوگا کہ مسلمانوں کو کو وطور پر لے جاؤ، اس لیے کہ بچھا لیے لوگ ظاہر کیے جائیں گے، جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہسلمانوں کے کو وطور پر جائے کے بعد یا بُوج و ما بُوج فی ظاہر ہوں گے، بیاس قد رکشیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بخیر ہ ظیم تیہ پر (جس کا طول دس میل ہوگا) جب گزرے گی، اُس کا پانی بی کراس طرح شکھا دے گی کہ جب بعد والی دوسری جماعت آئے گی تو کے بیاں بھی یا نی تھا؟

پھر دنیا میں فساد ولل وغارت ہے جب فرصت یا کیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قبل کرلیا، آؤاب آسان والوں کوئل کریں، یہ کہہ کرا ہے تیر آسان کی طرف مچھینکیں گے، خدا کی قدرت کہ اُن کے تیراو پر سے خون آلود وگریں گے۔

ریا پی انہیں حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ عبد السلام مع اپنے ساتھیوں کے محضور ہوں گے، یہاں تک کدان کے نزدیک گائے کے سرکی وہ وقعت ہوگی جوآج تمہارے نزدیک سو(100) اشر فیوں کی نہیں، اُس وقت حضرت عیسیٰ عبد السلام مع اپنے ہمراہیوں کے دُعا فرما کیں گے، اللہ تعالیٰ اُن کی گر دنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک قرم میں وہ سب کے سب مرجا کیں گے، اُن کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ عبد السلام پہاڑے اُئریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین اُن کی الشوں اور بدئو سے جمری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں۔

اُس وفت حضرت عیمی حدد الدائم مع ہمراہیوں کے پھر وُعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرند بھیجے گا کہ دو انکی لاشوں کو جہاں اللہ حزد بھی چا کے پینک آئیں گے اور انک قسم کے پرند بھیجے گا کہ دو انکی لاشوں کو جہاں اللہ حزد بھی چا کھینک آئیں گے اور اُن کے تیرو کمان و ترکش کومسلمان سمات برس تک جلائیں گے، پھراُس کے بعد بارش ہوگ کہ ذین کو ہموار کرچھوڑے گی اور زمین کو تھم ہوگا کہ اسپنے پھلوں کو اُگا اور اپنی برکتیں اُنگل

فیضان فرض علوم دے اور آسان کو تھم ہوگا کہ اپنی بر کتیں اُٹٹریل دے تو بیہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اُس کے چھلکے کے سابید میں دس آ دمی بیٹھیں گے اور ذو دھ میں بیہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ، جماعت کو کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ، قبیلہ بھر کو اور ایک بکری کا ، خاندان بھر کو کھایت کریگا۔

(سس الترمذي، كتاب المتن، باب ما جاء في فتنة الدجال، الحديث 2247، ح4، ص104,5)

#### (5)دھوئ<mark>یں کا ظّاھر ھوٹا:</mark>

وُصوال ظاہر ہوگا،جس سے زمین سے آسان تک اندھیرا ہوجائے گا۔

(پ25،سورة الدخان، آيت 10,11 يقسير الطبري، ج 11، ص 228)

#### (6)دابةُ الأرض كا تكلنا:

بیابی جانور ہے، اس کے ہاتھ میں موٹ عبد (املا) کا عصا اور حضرت سلیمان علبہ الداری کی انگوشی ہوگی،عصا سے ہرمسلمان کی بیشانی پرایک نشان نورانی بنائے گا اورانگشتری (انگوشی) سے ہرکا فرک پیشانی پرایک بخت سیاہ دھتیا، اُس وفت تمام مسلم و کا فرعلانیہ ظاہر ہوں گے۔

(ب20، سورة الندل، آيت 82 المسنى ابن ماجه، أبواب الفتن، بأب دابة الأرض، الحديث 4066، -4066

یے علامت بھی نہ بدلے گی، جو کا فر ہے ہر گز ایمان نہ لائے گا اور جومسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔

#### (7)آنتاب کامغرب سے طلوع مونا:

اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبیکا دروازہ بند ہوجائے گا، اُس وقت کا اسلام معتبر

شہیں۔'

(سنن أبن ماجه، أبواب الفتن، باب طلوع الشمس من مغربها، الحديث4070، ج4، ص398)

(8)خوشبودار ثهنڈی هوا:

#### Marfat.com

وفات سیدنا ملیلی عدد (لعلام کے ایک زمانہ کے بعد جب قیام قیامت کو صرف جالیس برس رہ جا کیں۔ ایک خوشبودار شخنڈی ہوا جلے گی، جولوگوں کی بغلوں کے سیخے ہے گزرے گی، جس کا اثر بیہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہوجائے گی اور کا فربی کا فررہ جا کمیں گے اور اُنھیں پر قیامت قائم ہوگا۔

(صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال، الحديث 7373، ص1570)

سوال: قیامت کن اوگوں پر قائم ہوگی اور کس طرح قائم ہوگی؟
جسواب: جب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہواگز رلے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہوجائے گی، اس کے بعد پھر چالیس برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولا دنہ ہوگی، یعنی چالیس برس سے کم محمر کا کوئی ندر ہے گا اور دنیا میں کا فرہوں گے، اللہ کمنے والا کوئی نہ ہوگا۔

صعبع مسلم، كتاب الإيمان، باب ذهاب الإيمان أخر الزمان، العدب 234، صُ 88) كوئى اپنى د يوارليتا (پلستركرتا) بوگا،كوئى كھانا كھاتا بوگا،غرض لوگ اپنے اپنے كاموں ميں مشغول بول گئے۔

ت بھر جب اللہ نتعالی جاہے گا،اسرافیل کوزندہ فرمائے گااور صور کو بیدا کر کے دوبارہ بھو تکھنے کا مصور بھو تکھنے ہی تمام اقلین و آخرین، ملائکہ دو انس وجن وحیوانات موجود ہوجا کیں گے۔

(شبعيد الإيمان، باب في حشر الساس إلت، فتسل في صفة يوم القيامة، التحديث 353، ح1، -ص 312,314)

سب سے پہلے حضور انور صبی رافلہ نعائی علبہ دستقبر مبارک سے بول برآ مدہوں گے کہ ذہب ہاتھ میں صدیقِ اکبر کا ہاتھ ، ہا کیں ہاتھ میں فاروقی اعظم کا ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر مکہ معظمہ ویدینہ طیب کے مقابر میں جتنے مسلمان ون ہیں، سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں نشریف لے جا کیں گے۔

( سبس الترسدي، كتباب السباقي، بياب أننا أول من تبشق عنه الأرض، ثم أبو بكروعمر، الحديث 3689، ج4، ص378)

### حشر کا بیان

سوال: جوحشر (قیامت) کا انکارکرے، اس کا کیاتھم ہے جواب: قیامت بینک قائم ہوگی، اس کا انکارکرنے والا کا فرہے۔

(مسح الروص الأربرالمقارىء، فصل في العرض والموب والقياسة، ص195)

**سوال**: حشرصرف روح کا ہوگایاروح وجسم دونوں کا؟

جواب : حشرصرف رُوح کانبیں ، بلکہ روح جسم دونوں کا ہوگا ، جو کیم صرف رومیں آخیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے ، وہ بھی کا فریج۔

والمعتقد المنتقد، هل الروح أيصاً جسم فلا حشر (لا جسماني؟، ص181)

سوال: قیامت کے دن لوگ اپی قبروں سے کیے انھیں گے؟

جسواب : قیامت کے دن لوگ این این قبردن سے نظے بدن ، نظے پاؤن ،

بہ بین ہے۔ کوئی پیدل، کوئی سوار اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری ناختنهٔ غدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر دو، کسی پر تنین ، کسی پر جار ، کسی پر دس ہوں گے۔

(صحيح المحاري، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، العديث 3349، ج2، ص420 المحيح

مسلم، كتب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا ... إلغ، التحديث 2869، ص1529)

کافرمنہ کے بل چانا ہوا میدانِ حشر کو جائے گا ، کسی کو ملائکہ تھنیٹ کر لے جائیں سے کسی کوآ گ جمع کرے گی۔

( صبحيح سنسلم؛ كتاب صفات المافقين وأحكامهم، يحشر الكافر على وجهه، الحديث 2806،

ص1508 تلاسس النسائي، 'كتاب الجنائر، البعث، الحديث2083، ص350)

سبوال : میدان حشر کہاں ہوگا؟ اور اس کی زمین کیسی ہوگی؟ سورج کتنے فاصلے پر ہوگا؟

جواب: بيميدان حشر ملك شام كى زيين برقائم موكا\_

(المسئد، ثلامام أحمد بن حنيل، الحديث2051,2042، ح7، ص235,37)

Marfat.com

فيضان فرض علوم

ز مین ایسی ہموار ہوگی کہ اِس کنارہ پررائی کا دانہ گرجائے تو دوسرے کنارے

(ملفوظات اعلى حضرت؛ حصه چهارم؛ ص455)

ہے دکھائی و ہے۔

(تغسير الطبرى، ج7، ص483)

اُس دن زمین تا نیے کی ہوگی۔

اورآ فاب ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا۔

(صحبح مسلم، كناب الحدة . إلغ، باب في صفة يوم القيامة... إلغ، الحديث 2864، ص1531) اب جار بزار برس كي راه كفاصله ير باور إس طرف آفاب كي بين ب

(المرقاة، ج9، ص259)

پھر بھی جب سر کے مقابل آجاتا ہے، گھرے باہر نکلنا دشوار ہوجاتا ہے، اُس وقت کہ ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اُس کا منہ اِس طرف کو ہوگا، تپش اور گرمی کا کیا

(ملفوظات اعلى حضرت، حصه جهارم، ص454,55)

يو چھنا...؟

سوال:ميران مشريس لوگول كى كيا حالت موگى؟

جواب: أب مِنْ كَازِمِين ہے، گرگرمیوں كی دھوپ میں زمین پر پاؤل نہیں رکھا جاتا، أس ونت جب تا نے كی ہوگی اور آفقاب كا اتنا قرب ہوگا، أس كی پیش كون بیان كر سكے...؟!الله مزدمن بناه میں رکھے۔ بھیجے كھولتے ہوں گے۔

(المستدللامام أجمد بن حنيل، الحديث 22248، ح8، ص279)

اوراس كثرت سے پیدنے كاكستر كززمين ميں جذب بوجائے كا۔

( صحيح البخاري، كتاب الرقاق، الحديث6532، ج4، ص255)

پھر جو پیدندز مین نہ پی سکے گی وہ او پر چڑھے گا، کسی کے نخوں تک ہوگا، کسی کے خوں تک ہوگا، کسی کے مشوں تک ہوگا، کسی کے مشوں تک ہر کس کے سیند، کسی کے میں دہ فریکیاں کھائے گا۔
مثل لگام کے جکڑ جائے گا، جس میں وہ فریکیاں کھائے گا۔

(المستدلامام أحمد بن حنيل، العديث 17444، ج6، ص146)

اس كرى كى حالت من بياس كى جوكيفيت بهوكى محتايت بيان تبين، زبانيس موكدكر

کا نٹاہوجا کیں گا، بعضوں کی زبانیں منہ ہے باہرنگل آ کیں گا، دل اُٹل کر گلے کو آجا کیں گئی ہونا ہوجا کیں بعضوں کی زبانیں منہ ہے ہم مُجنلا بفتر گناہ تکلیف ہیں ببتلا کیا جائے گا، جس نے چا ندی سونے کی زکو ہ نہ دی ہوگا کی اُس مال کو خوب گرم کر کے اُس کی کروٹ اور پیٹانی اور پیٹے پرواغ کریں گے، جس نے جانوروں کی زکو ہ نہ دی ہوگا اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہوکر آ کیں گے اور اس مخض کو وہاں لٹا کیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روند تے اُس پرگزریں گے، جب سب ای طرح گزرجا کیں گے پھراُ دھرسے واپس آ کر یوں بی اُس پرگزریں گے، جب سب ای طرح گزرجا کیں گے پھراُ دھرسے واپس آ کر یوں بی اُس پرگزریں گے، جب سب ای طرح کرتے رہیں گے، یہاں تک کہلوگوں کا حساب ختم ہو وعلی ھذا القیاس۔

(ب10 سورة التوبة ، أيت 35 ، 34 مسعيع مسلم ، كتاب الزكلة ، بناب إثم سانع الركاة ، الدركاة ، الدر

فيضان فرض علوم معدمه معدمه معدمه معدمه معدمه معدمه

## سوال: پھران مصيبتوں سے نجات كيے ملے كى؟

جواب : قیامت کادن آ دھے کے تریب گزر چکا ہوگا تو اہل محشراب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈ تا جا ہے کہ ہم کو ان مصیبتوں ہے رہائی دلائے ، ابھی تک تو یمی نہیں پتا چلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے ، یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آ دم علیہ (نداز مہم سب کے باپ ہیں ، اللہ تعالیٰ نے ان کوا پنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفر از فرمایا ، آئی خدمت میں حاضر ہونا جا ہے ، وہ ہم کو اِس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔

غرض کس کس مشکل ہے اُن کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے: اے
آ دم! آپ ابوالبشر ہیں، اللّٰہ حزد جونے آپ کوا پنے دستِ قدرت سے بنایا اور اپنی پُتی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ ہے آپ کو بجدہ کرایا اور جنت میں آپ کورکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں چیزوں کے نام آپ کوسکھائے، آپ کوصفی کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں ...؟! آپ ہماری شفاعت سیجیے کہ اللہ تعالی ہمنیں اس سے نجات دے۔

(سلحبح البحاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى :(وُجُوَّهُ يُوْمَانِهُ تَاضِرةً ... الح)،

العدبات المرائيل کے:میرابیمر شبہیں، مجھے آج اپی جان کی فکر ہے، آج رب مزدمن فرمائیل کے:میرابیمر شبہیں، مجھے آج اپی جان کی فکر ہے، آج رب مزدمن نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے بھی ایسا غضب فرمایا، نہ آئندہ فرمایا ہے،تم کسی اور کے پاس جاؤ۔

. صحيح البحاري، كناب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى :(إِنَّا أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْبِه ... إلح)،

الحدید 3340، ح2، مر415) اوگ عرض کریں سے: آخر کس کے پاس جائیں...؟ فرما کیں سے: تُوح کے پاس جاؤ، کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بیسے محے، لوگ اُس حالت میں حضرت تو حدید (دران) کی خدمت میں حاضر ہوں محے اور اُن کے فضائل بیان کر سے عرض

ہے، کہ ایسانہ ملی فرمایا، نہ فرمائے، جھے اپی جان کا ڈرہے، کم کی دوسرے کے پاس جاؤ،
لوگ عرض کریں گے: آپ ہمیں کس کے پاس جھیجے ہیں؟ فرما نمیں گے: تم اُن کے حضور
عاضر ہو، جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں، اور وہ تمام اولا و آ دم کے
مردار ہیں، تم محمد صلی (لانمائی علبہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النہیین ہیں، وہ آج
تمہاری شفاعت فرما نمیں گے، اُنھیں کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔
اب لوگ ہجر نے ہجر اتے بھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دُم ہائی دیتے حاضر

ابوں اور حارم اللہ و کر عن کے: اے اللہ کے نہی احضور کے ہاتھ پراللہ و دہونے اللہ اللہ و دہونے اللہ کا دہا تہ کہ اللہ و دہونے اللہ اللہ اللہ و اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے: اے اللہ کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے: حضور ملاحظ تو فرہا کمین ہم کس مصیبت میں ہیں! اور کس حال کو پہنچ ! حضور الماری شفاعت فرہا کمیں اور ہم کواس آفت سے نجات دلوا کمیں ۔ جواب المی اسٹا دفرہا کمیں گار آنے الکہ نا) ترجمہ: میں اس کام کے لیے ہوں ، ( انک اللہ مساور اللہ کا می کے ایک ہوں ، ( انک اللہ مساحر ہوگ کہ ایک وہ ہوں ہے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے ، یہ فرہا کر بارگا و عزت سے مساحر ہوں کے اور کردہ تیں ہی وہ ہوں جے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے ، یہ فرہا کر بارگا و عزت سے مساحر ہوں کے اور کہ دہ کریں گے، اور شاور ہوگا: ( ایک اللہ حکم کہ الدور کہ و آئے گوئے کہ اسٹ کی جائے گار و میں ہے کہ و شفاعت کروہ تمہاری شفاعت مقبول ہے ۔ پھر تو شفاعت کا ور تمہاری شفاعت مقبول ہے ۔ پھر تو شفاعت کا ور تمہاری شفاعت مقبول ہے ۔ پھر تو شفاعت کا ور تمہاری شفاعت مقبول ہے ۔ پھر تو شفاعت کا ور تمہاری شفاعت مقبول ہے ۔ پھر تو شفاعت کا ور تمہاری شفاعت مقبول ہے ۔ پھر تو شفاعت کا ور تمہاری شفاعت مقبول ہے ۔ پھر تو شفاعت کا ور تمہاری شفاعت مقبول ہے ۔ پھر تو شفاعت کا ور تمہاری شفاعت مقبول ہے ۔ پھر تو شفاعت کا ور تمہاری شفاعت مقبول ہے ۔ پھر تو شفاعت کا ور تمہاری شفاعت مقبول ہے ۔ پھر تو شفاعت کا ور تمہاری شفاعت مقبول ہے ۔ پھر تو شفاعت کا ور تمہاری شفاعت مقبول ہے ۔ پھر تو شفاعت کا ور تمہاری شفاعت مقبول ہے ۔ پھر تو شفاعت کا ور تمہاری شفاعت کا ور تمہوں کے کا ور تمہاری شفاعت کا ور تمہاری شفاعت کا ور تمہاری شفاعت کا ور تمہاری کا کھر تھی کا کہ کا ور تمہاری کا دور تمہاری کا کھر تو تمہاری کا کھر تا کو تمہوں کے کو تمہاری کو تمہاری کا تمہاری کا تمہاری کا تمہاری کی تمہاری کا تمہاری کے کا دور کو تمہاری کا کھر تا کا تمہاری کا تمہاری کے کا دور کی کو تمہاری کے کا دور کی کو تمہاری کا کھر کے کا دور کے کا تمہاری کے کی کو تمہاری کی کے کہرتو شفاعت کا کھر کے کہر کو تمہاری کی کو تمہاری کے کا تمہاری کے کہر کو تمہاری کے کہر کو تمہاری کے کہرتو شفاعت کا کھر کے کا تمہاری کے کہر کو تمہاری کے کا کھر کے کہ کو تمہاری کے کہر کو ت

#### Marfat.com

سلسلہ شروع ہوجائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ ہے کم ہے کہ بھی ایمان ہوگا، اس کے لیے بھی شفاعت فرما کرائے جہنم ہے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو سچ دل ہے مسلمان ہوااگر چداس کے پاس کوئی نیک عمل ہیں ہے، اسے بھی دوز خے تکالیں گے۔ اَب تمام انبیاء اپنی اُمت کی شفاعت فرما کیں گے، اولیائے کرام، شہدا، علا، مُقاظ، خواج ، بلکہ ہروہ خض جس کوکوئی منصب دین عتایت ہوا، اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کریگا۔ نابالغ نیچ جومر گئے ہیں، اپنے مال باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علا کہ دیا تھا، کوئی کے پاس کچھوگا۔ کہ میں نے آپ کو وضو کے لیے فلال وقت میں پانی بھر دیا تھا، کوئی کہے گا: کہ میں نے آپ کو استنج کے لیے ڈھیلادیا تھا، علا اُن تک کی شفاعت کریں گے۔

(ساخود از صحيح البخارى، كتاب التوجيد، بياب قول الله تعالى (لِفَا حَلَفْتُ بِيَدُى)، التحديث 7410، -4، ص 542 \$ صحيح البخارى، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى (إنًا السلما نُوحًا الى قؤمه. إلى التحديث 3340، -2، ص 445 \$ الحسندالإمام أحمد بن حنبل، التحديث 2546 أحمد بن حنبل، التحديث 603، -1، ص 603 \$ (الفتاوى الرضوية، - 2، ص 625 \$ المسندالإمام أحمد بن حسلم، كتب الإيمان، الحديث 327، -1، ص 603 \$ (الفتاوى الرضوية، - 30، ص 225 \$ صحيح مسلم، كتب الإيمان، الحديث 327، ح 25، ص 425 \$ المحديث 611، -8، مو 248 \$ المحديث 125، ح 30، ص 248 \$ الحديث 611، -8، مو 248 \$ المحديث 629، (مجمع الزوائد، الحديث 639 \$ المحديث 639 \$ المحديث 639 \$ المحديث 6312 \$ المحديث 6312 \$ المحديث 6312 \$ المحديث 6313 \$ المحديث

سوال: تامت كدن اعمال نامدلوكون كوكسي دياجائكا؟ جواب: تامت كدن برخص كوأس كانامدا عمال دياجائكا-

(پ15 مسوره بني إسرائيل، آيت13,14)

فيضان فرض علوم

نیوں کے دینے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں، کا فرکا سینہ تو ڈکر اُس کا بایاں ہاتھ اس سے پس بیشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔

(ب29 سورة الحاقة، أيت 19,20 ثار 29، شورة الحاقه، أيت 25 ثاب 30، الشقاق10,12)

سوال: حوش کور کے بارے میں کچھ بیان فرمادیں۔ جواب: حوش کور کہ نی صلی والمنالی عدر درماح کوم حمت ہوا، حق ہے۔

(العسندللإمام أحمد بن حنبل به 4، ص305 المشرح العقائد النسفية، والحوض حق، ص105) إلى وش كى مسافت ايك مهينه كى داه ہے۔

رصعبع البخاری، کناب الرفان، باب العوض، العدیت 6579، جه، م 267 مل ال ال کے کنارول پرموتی کے قبے ہیں، چارول گوشے برابر لیعنی زاویے قائمہ ہیں، اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے، اس کا پانی دُودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ بیٹھااور مشک سے زیادہ پا کیزہ اور اس پر برتن گنتی ہیں ستاروں سے بھی زیادہ جواس کا پانی ہے گا بھی پیاسانہ ہوگا، اس ہیں جنت سے دو پرنا لے ہر دفت گرتے ہیں، ایک سونے کا، دوسرا جا ندی کا۔

(صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبيّنا...الغ، ص 1250تا1260)

سوال: ميزان كي بارے من يحميان كروي؟

جواب : میزان ق ہے۔ اس پرلوگوں کے اعمال نیک و برتو لے جا کیں گے، نیک کابلہ بھاری ہونے کے بیمعنی بیں کداو پراٹھے، دنیا کا سامعالمہ بیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچ کو جھکتا ہے۔

(مسنح الروض الأزمر،ص95 ثلث 22 مسوره قباطر، آيت 10 ثلاث كميل الإيمان، ص 78 ثلا الفتاوي الرضوية، ج29، ص826)

سوال: بل مراط کے بارے میں کھے بیان کردیں؟ جواب : مراط تن ہے۔ بیا یک بل ہے کہ پشت جہنم پرنصب کیا جائے گا، بال فيضان فرص علوم

ے زیادہ باریک اور مکوار سے زیادہ تیز ہوگا، جنت میں جانے کا بھی راستہ ہے، سب سے سلے نبی صلی راللہندائی علیہ درملے کر رفر مائیں گے، پھر اور انبیاء ومرسکین، پھر میہ اُمت پھر اور اُمتیں گزریں کی اور حسبِ اختلاف اعمال بگلِ صراط پرلوگ مختلف طرح سے گزریں گے، لعض توایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بلی کا کوندا کہ ابھی جیکا اور ابھی غائب ہو گیا اور بعض تیز ہوا کی طرح ،کوئی ایسے جیسے پرنداڑتا ہے اور بعض جیسے گھوڑ ادوڑتا ہے اور بعض جیسے آ دی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض مخص سُرین پر محسنے ہوئے اور کوئی چیوٹی کی حال جائے گااور پُل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آئٹرے اللّٰمزوجل بی جانے کہوہ کتنے برے ہوئے، لٹکتے ہوں گے،جس مخص کے بارے میں تھم ہوگا اسے پکرلیں سے بمربعض تو زخی ہوکرنجات یا جائیں گے اور بعض کوجہنم میں گرادیں مجے اور بید ہلاک ہوا۔

(صحيح البخاري، كتاب الأذان، فضل السجود، الحديث 806، ج1، ص282 الصحيح مسلم، كتاب الإيمان، بأب معرفة طريق الرؤية، الحديث302، ص115)

سوال : حباب كماب اور بل صراط سے كزرنے كے وقت حضور ملى الله نعالى ا

ود وملم كہال تشريف فرما ہوں سے؟

جواب بھی میزان پرتشریف لے جاکیں کے وہاں جس کے صنات میں کی ، دیمیں سے،اس کی شفاعت فر ما کرنجات دلوا تیں مے اور فور آبی و میصوتو حوش کوثر پرجلوہ فر ما ہیں، پیاسوں کوسیراب فرمارہے ہیں اور وہاں سے ٹل پر رونق افروز ہوئے اور کر توں کو بچایا۔غرض ہر جکہ اُنھیں کی وُ دہائی، ہرخص اُنھیں کو پکارتا، اُنھیں سے قریا دکرتا ہے اور اُن کے سواکس کو پکارے ... ؟! کہ ہرایک تو اپنی قکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے، صرف ایک يهي بين جنهين اپني پچه فکرنېين اورتمام عالم كابار إن كے ذيے -

(صبحيــع مسلم، كتاب الإيمان، باب أدئى أهل الجنة منزلة فيها، الخديث 329، ص127 المسنن الترميدي، أبواب صفة القيامة والرقائق إلخ، بأب ما جالافي شأن الصراط، الحديث 2448، ج4،

## سوال: کیا قیامت کادن کی کے لیے بلکا بھی ہوگا؟

جواب : بی ہاں! مولی جردہ کے جوفاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہاکا کر دیا جائے گا، کہ معلوم ہوگائی میں اتنا وقت صَرف ہوا جتنا ایک وقت کی نمازِ فرض میں صَرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم ، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو بلکہ جھیکئے میں سارا دن طے ہوجائے گا۔

(شعب الإيمان، باب في حشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم، الحديث 362، ج1، محديث 362، ج1، العديث 362، ج2، العديث 325، العديث 325، العديث 325، العديث 317، معنوال العديث 317، ال

#### جئت کا بیان

## **سوال**:جنت *کیا ہے*؟

جواب : جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے،
اس میں وہ نعتیں مہیا کی ہیں جن کونہ آئھوں نے دیکھا، نہ کا نوں نے سنا، نہ کی آ دمی کے
ول بران کا خطرہ گزرا۔

(صحیح مسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، الحدید 2824، مر 1615)
جوکوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی
اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ اگر جنت کی کوئی ناشن بھر
چیز دنیا میں ظاہر ہوتو تمام آسان وزمین اُس سے آراستہ ہوجا کیں اورا گرجنتی کا کنگن ظاہر
ہوتو آفا ہی روشنی مٹادے، جیسے آفا بستاروں کی روشنی مٹاویتا ہے۔

(سنن الترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة أهل الجنة، الحديث2547، ج4، ص241)

# **سوال**: جنت کی حورکیسی ہوگی؟

جواب او ہاں کی کوئی حورا گرز مین کی طرف جھائے تو زمین سے آسان تک روش ہوجائے اورخوشبو سے بھرجائے اور جا ندسورج کی روشنی جاتی رہے اور اُس کا دو پٹادنیا

وما فيها \_ يهر والناد ، جه، ص 264)

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر نور اپنی تھیلی زمین و آسان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑجا کیں اور اگر اپنا وو پٹا ظاہر کرے تو اسکی خوبصورتی کے آگے آفاب ایسا ہوجائے جیسے آفاب کے سامنے چراغ۔

(الترعبب والترهيب، كتاب صفة الحمة والنار، فصل في وصف نساء أهل الجنة، ج4، ص298)

سوال: جنت كنني وسيع هم؟

جواب : جنت كنى وسيع ب،اس كواللدورسول مورجن ومنى والمنعاني اعد وملى ك

جانیں، اِجمالی بیان میہ ہے کہ اس میں سودر ہے ہیں۔ ہر دودر جوں میں وہ مسافت ہے، ج

آسان وزمین کے درمیان ہے۔ رہایہ کہ خود اُس درجہ کی کیامسافت ہے،اس کا اندازہ' جامع ترندی کی ایک روایت نے لگائیں جس میں ہے کدا گرتمام عالم ایک درجہ میں جمع ا ہوتو سب کے کیے وسیع ہے۔

(سنن الترمذي، كتاب صفة الجمة، باب ما جاء في صفة درجات الجنة، الحديث 3539,3540، ج4، مر238.239)

جنت میں ایک درخت ہے جس کے سامیمیں سو (100) برس تک تیز کھوڑ ہے پر سوار چاتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے استے وسیع ہوں سے کہ ایک بازو سے دوس ہے تک تیز کھوڑ ہے کی ستر برس کی راہ ہوگی پھر بھی جانے والوں کی وہ کٹرت ہوگی کہ مونڈ ھے ہے مونڈ ھاچھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی دجہ ہے درواز ہیڑ پڑرانے کیے گا۔

صنعينع مسلم، كتباب النجنة، باب إنّ في الجنة شجرة إلىخ، الحديث 2727، ص1517\المستند

للإمام أحمد بن حنيل، حديث أبي رزين العقيلي، ج5، ص475)

سوال :جنت میں مستم کے مکانات ہیں ،ان کی دیوار سی کیسی ہیں؟ زمین

جسواب :اس من متم م يجوابر كل بي اليصاف وشفاف كما ندركا حصه باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔

(الترغيب والترهيب، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في درجات الجنة وغرفها، ح4، ص281) جنت کی داداریس سونے اور جاندی کی اینوں اور مشک کے گارے سے بی

(مجمع الزوائد، كتاب أهل الجنة، باب في بناء الجنة وصفتها، ج10، ص732) ایک اینٹ سونے کی ، ایک جا تدی کی ، زمین زعفران کی ، کنگر بول کی جگه موتی

أوريا فوت - (سنن إلدارمي، كتاب الرقائق، باب في بناء الجنة، الحديث 2821، ج2، س429)

اور ایک روایت میں ہے کہ جنب غدن کی ایک اینٹ سفیدموتی کی ہے، ایک الماقوت مرخ كى، ايك ذَيْرُ جَدمبرك اورمشك كاكاراب اوركهاس كى جكدزعفران ب،موتى

فيضان فرض علوم

کی تنگریاں عبر کی مٹی۔

(الترعبب والترهيب، كتاب صفة الجنة والنار، الترغيب في الجنة وتعيمها، فصل في بناء الحنة وترابها وحصبائها وغير ذلك، الحديث33، ج4، ص283)

جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگاجس کی بلندی ساٹھ میل۔

(صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفة خيام الجنة الخ،ص1522)

سوال: جنت میں دریا کتنے ہیں ادر کس متم کے ہیں؟

جواب :جنت مي چاردرياي ،ايك ياني كا، دوسرادودهكا، تيسراشدكا، چوتها

شراب کا، پھر اِن سے نہریں نکل کر ہرایک کے مکان میں جاری ہیں۔

(ب26،سوره محمد،آیت 15 المستدللامام أحمد بن حنبل، الحدیث 20072، ج7،ص242)

(المرقاة، ج9، ص616)

وہاں کی نہریں زمین کھود کرنہیں بہتیں، بلکہ زمین کے اوپر اوپر روال ہیں، نہرون كاايك كناره موتى كا، دوسرايا قوت كاادر نهرون كى زمين خالص مشك كى -

(الترغيب والترهيب، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في أنهار الجنة، ج4، ص288)

و ہاں کی شراب دنیا کی سی تبیں جس میں بدئو اور کر واہث اور نشہ ہوتا ہے اور پینے

والے بے عقل ہوجاتے ہیں،آپے سے باہر ہوکر بیبودہ بکتے ہیں،وہ پاک شراب إن سب

بالول سے یاک ومز ہے۔ (ب26سورہ محمد آیت 15 الانفسیر ابن کثیر اج7، ص289)

سوال: جنت مين كمانا بينا كيما موكا؟

جهواب : جنتوں کو جنت میں ہرتم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو

جا ہیں کے فور ان کے سامنے موجود ہوگا۔

(پ23،سوره فصلت،آیت31 الاتفسیر این کثیر،ج7، ص162)

الركسي برندے كود مكيراس كا كوشت كھانے كو جي ہوتو أسى وقت بكھنا ہوا أن كے

. (ب28،سورة الواقعه، آيت 21 الدر المنثور، ج8، ص11)

اكر بإنى وغيره كى خوابش بوتو كوز ي خود باتھ ميں آجا كيں مے، ان ميں تھيك

مع فيضان فرض علوم معلوم معلوم

اندازے کے موافق پانی، دودھ،شراب،شہد ہوگا کدان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ، بعد پینے کے خود بخو د جہاں ہے آئے تھے چلے جائیں گے۔ ہر محض کوسو (100) آ دمیوں کے کھانے ، پینے ، جماع کی طاقت دی جائے گی۔

(الترغيب والترهيب، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في أكل أهل الجنة وشربهم، وعير ذلك،

الحديث73,46، ج4، ص292,290 المسند، الحذيث19289، ج4، ص74)

سوال: كمانا بمضم كيي بوكا؟

جسواب: ایک خوشبودارفرحت بخش د کارآ ئے گی ،خوشبودارفرحت بخش پید فكے كاء سب كھانا بهضم ہوجائے گااور ڈكاراور لينے سے مشك كى خوشبو فكے كى۔

(صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في صفة الجنة إلخ، الحديث2835، ص1520)

سوال: کیا جنت میں جسم پر بال ہوں گے؟

جواب :سرکے بال اور بلکوں اور بھو وں کے سواجنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے،سب بےریش ہوں سے،سُر تکبیں آ تکھیں ہمیں برس کی عمر کے معلوم ہوں گے بھی اس سے زیادہ معلوم ندہوں گے۔

(سنن الترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ماجاء في سن أهل الجنة، الحديث2554، ج4، ص244) سوال: كياجنت من اولا دموكى؟

جسواب :اگرمسلمان اولا دی خواجش کرے تواس کاحمل اور وضع اور پوری عمر (لین تمیں سال کی) بخواہش کرتے ہی ایک ساعت میں ہوجائے گی۔

(سمنن الترمذي، كتاب صغة الجنة، باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة، الحديث 2572،

**سوال**: کیاجنت پس نیند ہوگی؟

جسواب : جنت میں نیزنیں ، کہ نیزا کی تتم کی موت ہے اور جنت میں موت (المعجم الأوسط للطبراني، الحديث919، ح1، ص266).

Marfat.com

## سوال: جنتون كوجنت من الله تعالى كاديدار كيم موكا؟

جواب بعد دخول جنت دنیا کی ایک ہفتہ کی مقدار کے بعدا جازت دی جائے گی کہائیے پروردگار مورمن کی زیارت کریں اور عرشِ الی ظاہر ہوگا اور رب مورجن جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں کبلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لیے منبر بچھائے جائیں کے ،نور کے منبر ،موتی کے منبر ، یا قوت کے منبر ، ذَبر جَد کے منبر ،سونے کے منبر ،حیا ندی کے منبراوراُن میں کااونیٰ مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گااوراُن میں ادنیٰ کوئی نہیں ،اپنے گمان میں کری والوں کو پچھاہنے سے بڑھ کرنہ بھیں گے اور خدا کا دیداراییا صاف ہوگا جیسے آ فآب اور چودھویں رات کے جاند کو ہرایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا و کھناد وسرے کے لیے مانع نہیں اور اللہ حزر جن ہرا یک برنجلی فرمائے گا، ان میں سے سی کو فرمائے گا:اے فلاں بن فلاں! تجھے یاد ہے، جس دن تو نے ایسا الیا تھا؟! دنیا کے بعض مَعاصى بإد دلائے گا، بنده عرض كريكا: تو اے رب! كيا تُو نے جھے بخش نه ديا؟ فرمائے كا: بان! ميري مغفرت كي وسعت بي كي وجه ميغ إس مرتبه كو پېنجا، و وسب اسي حالت مين ہوئے کہ آبر جھائے گا اور اُن پرخوشبو برسائے گا، کہ اُس کی می خوشبوان لوگوں نے بھی نہ بإلى تقى اورالله مزر به نفر مائے گا كه جاؤاس كى طرف جو ميں نے تمہارے ليے عزت تيار كر رکھی ہے، جو جا ہولو، پھرلوگ ایک ہازار میں جا تمیں سے جسے بلانکہ تھیرے ہوئے ہیں،اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہان کی مثل نہ آتھوں نے دیکھی، نہ کا نوب نے سی منہ نہ قلوب پران كاخطره كزراءاس ميں ہے جوجا ہيں گے، اُن كے ساتھ كردى جائے گی اور خريدوفروخت نه ہوگی اور جنتی اس بازار میں ماہم ملیں سے، چھوٹے مرتنبہ والا بڑے مرتنبہ والے کو دیکھے گا، اس کالباس پیند کرلے، ہنوز گفتگوختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرنے گا،میرالباس اُسے اچھا ہے اور بیال وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے تم نہیں ، پھروہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں کے۔اُن کی دبیاں استقال کریں گی اور مبار کیاد وے کر کہیں گی کہ آپ والس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ جمارے پاس سے آپ کئے تھے،

فيضان فرض علوم

جواب دیں گے کہ پروردگار جیّار کے حضور جیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایبا ہی ہوجانا سزاوارتھا۔

(سنر النرمدي، كتاب صنعة الجنة، باب ما حا، في سوق الجنة، الحديث 2558، ح4، ص246) من 114 عثم الكريس من من الله الله الله الكريس المراس عن

سوال: جنتی ایک دوسرے سے ملنا جا ہیں گے تو کیسے جا کیں گے؟

جواب : جنتی باہم ملنا جاہیں گرفت ایک کا تخت دوسرے کے بیاس چلا جائے گا۔اورا یک روایت میں ہے کہ ان کے بیاس نہا بیت اعلیٰ درجہ کی سوار بیاں اور گھوڑے لائے جا نہیں گے اور ان پرسوار ہوکر جہاں جا ہیں گے جا نمیں گے۔

(الترغيب والترهيب، كتاب صفة الجنة والبار، فصل في تزاورهم ومراكبهم، الحديث 115، ج4، ص304 الترمذي، كتاب صفة الجنة، باب ماجاء فيصفة خيل الجنة، الحديث 2553، ج4، ص244)

سوال: جوجنت ودوزخ كا اتكاركر يه ال كي بار ي مين كياتكم هي؟ جواب: جنت ودوزخ من بين ال كا انكاركر في والا كا فريد

(شرح العقائد النسفية، ص105 التحديقة الندية، ج1، ص303)(الشفاء ج2، ص290)

**سوال**: كياجنت ودوزخ اب بحى موجود بير؟

جسواب جنت ودوزخ کویے ہرار ہاسال ہوئے اور وہ اب موجود ہیں، میبیں کہاس وقت تک مجلوق نہ ہو کمیں، قیامت کے دن بنائی جا کمیں گی۔

(شرح العقائد النسفية، ص106,106 الأدوض الأزمر، ص98)

## دوزخ کا بیان

سوال: دوزخ کیاہے؟

جواب : بدایک مکان ہے کہ اُس قہار وجبار کے جلال وقہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اُس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و نصورات جہاں تک پہنچیں وہ اُس کی بے شار نعمتوں ہے ایک ذرہ ہے، ای طرح اس کے غضب وقہر کی کوئی صربیں کہ ہر وہ تکلیف واذیت کہ تصور کی جائے، اس کے بے انتہا عذاب کا ایک ادثی حصہ ہے۔

(بىهار شريعت،حصه1،ص163)

سوال : جس جہنی کوسب سے کم درجہ عذاب ہوگا،اس کے ساتھ کیا کیا جائے

۶٤

جواب: جس کوسب ہے کم درجہ کاعذاب ہوگا،اے آگ کی جو تیاں پہناوی جائیں گی،جس ہے اُس کا د ماغ ایسا کھو لے گا جیسے تا بنے کی پیٹل کھولتی ہے، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب ای پر ہور ہاہے، حالانکہ اس پرسب سے ملکا ہے۔

( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أبون أهل النار عذاباً، الحديث364، ص134)

جس پرسب سے ملکے درجہ کا عذاب ہوگا،اس سے اللہ اورجا لوجھے گا: کہ اگر ساری زمین تیری ہوجا ہے تو کیااس عذاب سے بیخے کے لیے توسب فدید میں دیدے گا؟ عرض کرے گا: ہاں!فرمائے گا: کہ جب تُو پُشتِ آ دم میں تھا تو ہم نے اِس سے بہت اُ سان چیز کا تھم دیا تھا کہ کفرنہ کرنا گرتو نے نہ مانا۔

. (صحيح المحاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق أدم صلوات الله عليه وذرّيته، ج2، ص413)

سوال: جنم کی آگیسی ہے؟

جسواب نيجودنيا كي آك مي الكي تريوون مين سايك بُوو

ے۔ (صحبح مسلم، کتاب صفة العنة النعنة مان في شدة عر نار جهنم، ص 1523) جبنم کي آگ برار برس تک دعو تکائي گئي، يبال تک کيمر خ يوگئي، پهر برار برس

فيضان فرض علوم المستعدد المستع

اور، يهاں تک كەسفىد ہوگئي، پھر ہزار برس اور، يهاں تک كەسياه ہوگئي، تو اب وه نرى سياه ے جس میں روشی کا تام ہیں۔ ۔ (سنن الترمذی، کتاب صفة جهنم، باب منه ج4، ص266) جرئيل عدد الدلال في مناكرني صلى اللهندالي عدد دمني سي عرض كى كدا كرجهنم سے سوئی کے تاکے کی برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی ہے مرجا کیں اور قتم کھا کرکہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہلِ دنیا پر ظاہر ہوتو زمین کے رہے ۔ والملےسب کےسب اس کی بیبت سے مرجا تیں اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پرر کھ دی جائے تو کا بینے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ ي يني كار بين تك وهنس ما تيس- (المعجم الأوسط للطبراني، ج2، ص78، العديث 2583) بددنیا کی آگ خداسے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھرند کے جائے ، مرتعب ہانسان سے کہ جہم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اُس آگ سے جیس ڈرتا جس سے آگ

سوال: جنم کی گرائی تنی ہے؟

جواب : دوزخ کی گرائی کوخدای جائے کہ تنی گری ہے، صدیث میں ہے کہ اگر پھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اُس میں چینگی جائے توستر برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے . كى ، اور اكر انسان كے مربر ابرسيسه كا كولا آسان سے زمين كو پيينكا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنے جائے گا، حالا نکدریہ یا نے سوہرس کی راہ ہے۔

(سنن الترمذي، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة قعرجهنم، ح4، ص260,265)

سوال: جہنم میں مستم کے عذاب ہوں گے؟

جسواب :اس مس طرح طرح کے عذاب ہوں گے ، لو ہے کے ایسے بھاری محرزوں سے فرشتے ماریں مے کہ اگر کوئی گرزز مین پرد کھ دیا جائے تو تمام جن وانس جمع ہو كراً من فأرضاً في منطق من (المستللإمام أحمد بن حنبل، الحديث 11233، ح4، ص58) بختی اونٹ کی گردن برابر بچھواور اللہ اور جن جانے کس قدر بروے سانپ کہ اگر

ایک مرتبه کاٹ لیں تواس کی موزش، درد، بے پینی بزار برس تک رہے۔

(المستدللإمام أحمد بن حنيل، الحديث17729، ج6، ص217)

تیل کی جلی ہوئی تلجمٹ کی مثل سخت کھولتا یانی پینے کو دیا جائے گا، کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی ہے چہرے کی کھال گرجائے گی۔ سر پر گرم یانی بہایا جائے

(ب15،سورة الكهن، آيت29، ﴿ بِ17 ، سورة الحج، آيت19)

جہتمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ بلائی جائے گی ،خار دارتھو ہڑ کھانے کو

و يا جائےگا۔ (پ13،سورہ ابراهيم،آبت16 الآپ25،سورۃ الدخان، آبت43)

وه ایبا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدئو تمام اہلِ

ونیا کی معیشت پر بادکرو ہے۔ (سنن الترمذی، کتاب صفة جہنم،،، ج4، ص263)

اوروه کے میں جاکر پھنداڈا لےگا۔ (تفسیر الطبری، ج12، ص289)

اس کے اتار نے کے لیے یانی مانگیں کے ، اُن کووہ کھولتا یانی و یا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی مندی ساری کھال کل کراس میں گر بڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آ نتوں کوئکڑے لکڑے کردے گااوروہ شور بے کی طرح بہد کرفند موں کی طرف لکلیں گی۔

(ب15، سورةالكهف؛ أيت29) (سنن الترمىذي؛ كتاب صفة جهتم؛ بأب ماجاء في صفة طعام

أهل البارء الحديث2595ء ج4ء ص264)(تفسير الطبرى،ج7ء ص430)

بیاس اس بلاکی ہوگی کہ اس پانی برایسے گریں سے جیسے تونس کے مارے ہوئے

(البدور السائرةللسيوطي، باب طعام أهل النار وشرايهم، الحديث1446، ص428)

مجر کفارجان ہے عاجز آ کر ہاہم مشورہ کرکے ما لک جدبہ (لعدلا درالدلا) واروغہ جہم

كويكارين كے كدا ہے مالك حدد (تعلافة درات الله على الله على الك معدد (لعلاہ دراللا) ہزار برس تک جواب نددیں مے، ہزار برس کے بعد قرما کیں مے جھے سے کیا

كہتے ہوأس سے كہوجس كى نافر مانى كى ہے!، ہزار برس تك رب العزت كوأس كى رحمت

کے ناموں سے پکاریں گے، وہ ہزار برس تک جواب ندوے گا،اس کے بعد فرمائے گا تو ہی

فيضان فرض علوم المستحد والمستحد والمستح

فرمائے گا: وُور ہوجاوً اِجہم میں پڑے رہوا جھے ہات نہ کرو! اُس دفت کفار ہرتم کی خیر ے نا اُمید ہوجا تیں گے۔

(سمن الترمذي، كتاب صفة جهنم، باب ماجاء في صفة طعام أهل النار، ح4، ص64) اور گرھے کی آواز کی طرح جالا کرروئیں گے۔

(شرح السنة، كتاب الفتن، باب صفة النار وأهلها، الحديث4316، ح7، ص566,566) ابتداء آنسولکیں گے، جب آنسوختم ہوجائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑجا ئیں گے،رونے کا خون اور پہیپ اس قدر ہو گا كه اگراس ميس سنتيان دايي جائيس تو طيخ كيس-

(سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة النار، الحديث 4324، ج4، ص531)

-وال : جہنیوں کی شکلیں کیسی ہوں گی اور ان کے جسم کے اعضاء کیسے

جسواب جہنیوں کی شکلیں ایس بری ہوں گی کدا گر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت پرلایا جائے تو تمام لوگ اس کی برصورتی اور بدیو کی وجہسے مرجا کیں۔

(الترغيب والترهيب، كتاب صفة الجنة والنار، فصل في عظم أهل النار إلخ، ج4، ص263) اورجهم ان كاايما برداكر دياجائے كاكدا يك شاندسے دوسرے تك تيز سوار كے كي تين دان كى داه ب- (صحيح البخارى، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ج4، مر260) ایک ایک داڑھ اُحد کے پہاڑ برابرہوگی ، کھال کی موٹائی بیالیس ذراع کی ہوگی ، زبان ایک کوس دوکوس تک مندسے باہر مستی ہوگی کہ لوگ اس کوروندیں گے، بیضنے کی جگہ اتن ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں سے کہ او پر کا ہونٹ سمٹ کر التي سركوني جائے كا اور في كالك كرناف كوآ كے كا۔

(البسسندليلاميام أحمد بن حنبل، الحديث 8418، ج3، ص231 كسينن الترمذي، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في عظم أهل النارمج4، ص260.261.264)

فيضان فرض علوم المعمد ا

ان مضامین سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی کہ بیہ شكل أحسن تقويم ہے۔ (پ30،سورة الني، آيت4)

اور بداللد ورجن كومجوب ہے، كدأس كے محبوب كى شكل سے مشابہ ہے، بلكہ

جہنمیوں کا وہ صُلید ہے جواو پر مذکور جوا۔ (دقائق الأخبار س 3 ملامعارج النبوة ارکس دوم، ص 41)

سوال: جہنم کے اندر آخر میں کفار کے ساتھ کیا ہوگا؟

جسواب: آخریس کفار کے لیے بیہوگا کہاس کے قدیرابرا گ کے صندوق میں أے بندكریں گے، چراس میں آگ بجڑكائيں كے اور آگ كاففل (تالا) لكا ياجائے گا، پھر میصندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آ ك جلائى جائے كى اوراس ميں بھى آگ كاففل لكايا جائے گا، پھر إى طرح أس كواك اورصندوق میں رکھ کراور آئے کا تفل لگا کرآ کے مین ڈال دیا جائے گا،تواب ہر کافر سیمجھے كاكداس كے سوااب كوئى آگ ميں ندر ما، اور بيعذاب بالائے عذاب ہے اور اب جميشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ (البعث والنشورللبيهتی، ج2، ص 61، الحدیث 524)

جب سب جنتی جنت میں داخل ہولیں مے اور جہنم میں صرف وہی روجا تیں سے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈ سے کی طرح لا کر کھڑا کریں ہے، پھر مُنادی جنت والوں کو پیکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جما تکیں سے کہ بیں ایبانہ ہوکہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو، پھر جہنیوں کو بکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جمانلیں سے کہ شایداس مصیبت سے رہائی ہوجائے، پھران سب سے پو چھے كاكدات بهجانة مو؟ سب كبيل مع بإل إبيموت ب، وو ذرى كروى جائے كى اور كم ا اے اہلِ جنت! ایک ہے، اب مرنائیں اور اے اہلِ نار! ہی ہی ہے، اب موت نہیں، کا: اے اہلِ جنت! ایک ہے، اب موت نہیں، اس وقت اُن کے لیے خوشی برخوشی ہے اور اِن کے لیے م بالائے م

(صحيح المخاري، كتاب الرقان، باب صفة الجنة والنار، ج 4، ص260، الحديث 8548) سنن ابن ماحه، كتاب الزهد، باب صفة النار، الحديث4327، ج4، ص532)

#### تقدير كابيان

سوال: تقریرکیاہے؟

جواب : جيما ہونے والاتھا اور جوجيما كرنے والاتھا ، اللہ تعالى نے اپنے علم سے جانا اور وہى لكھ ديا ، اسے تقدیر كہتے ہیں۔ (العقد الأكبر ، ص40)

سوال: کیااللہ تعالی کے علم یالکھ دینے نے انسان کو مجبور کر دیاہے؟

جسواب: ایسانہیں کہ جیسا اُس نے لکھ دیا دیسا ہم کوکر ناپڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم
کرنے والے تھے ویسا اُس نے لکھ دیا ، زید کے ذمتہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے
والا تھا ، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اُس کے لیے جھلائی لکھتا تو اُس کے علم یا اُس کے
گوکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔

(شرح النودى، كتاب الإيمان، ج1، ص27 الأفتادى دضويه، ج29، ص285)

معوال: تقرير كا تكاركر في والول كا كياتكم هي؟

حواب: تقرير كا تكاركر في والول كو تي صلى اللهنداني ويد دمل في اس أمت
كا مجوس بتايا هيد

(سنن أبي داود، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصائه، ص1567)

سوال: تقدیر کی تنی اقسام بی ؟

جواب: تقدیری تین اقسام بین:

(1) مُمَرُ مِ حَيْقَى، كَهُمُ اللّٰى مِين كَى شَے بِرِ مَعْلَقَ نَهِيں۔ اس كى تبديل ناممكن هے اكا برمحبوبانِ خدا اگرا تفاقا اس بارے میں کچھ عرض كرتے ہیں تو انھیں اس خیال سے واپس فرماد یا جاتا ہے۔

(2) معلق محن ، كدملائكد كے محفول ميں كسى شے برأس كامعلق ہونا ظاہر فر ما و ما معلق ہونا ظاہر فر ما و ما كر الله كارسائى ہوتى ہے، اُن كى دُعاہے اُل ہے ۔ اس تك اكثر اوليا كى رسمائى ہوتى ہے، اُن كى دُعاہے اُل ہوتى ہے ۔ اُن كى دُعاہے اللہ عبل معلق شعبيد بيم مرم ، كم محن طلائكہ ميں اُس كي تعليق مُركور تبيس اور علم الله ميں اُس كي تعليق مُركور تبيس اور علم الله ميں اُس كي تعليق مُركور تبيس اور علم الله ميں اُس كي تعليق مُركور تبيس اور علم الله ميں اُس كي تعليق مُركور تبيس اور علم الله ميں اُس كي تعليق مُركور تبيس اور علم الله ميں اُس كي تعليق مُركور تبيس اور علم الله ميں اُس كي تعليق مُركور تبيس اور علم الله ميں اُس كي تعليق مُركور تبيس اور علم الله علي ميں اُس كي تعليق مُركور تبيس اور علم الله علي ميں اُس كي تعليق مُركور تبيس اور علم الله علي ميں اُس كي تعليق ميں اُ

فيضان فرض علوم المحمد والمحمد تعلیق ہے۔اے صحف ملائکہ کے اعتبار ہے ممرّم بھی کہدسکتے ہیں ، آس تک خواص ا کابر کی رسانی ہوتی ہے۔حضورسید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالی حداسی کوفر ماتے ہیں: میں قضائے مُمرَم کوروکرو پیما مول به (مکتوبات إمام ریانی، فارسی، تمکتوب نمبر 17، ج1، ص123,124)

سوال: تقدير كے معاملات ميں زيادہ غود فكر كرنى طاہيے يانہيں؟

جواب : قضاوقدر كے مسائل عام عقلوں ميں تہيں آسكتے ،ان ميں زياده غورو

فكركر ناسبب بلاكت ہے،صد نق وفاروق رضی (اللهندای عنهداس مسئلہ میں بحث كرنے سے منع قرمائے گئے۔ (المعجم الكبير، الحديث1423، ج2، ص95)

ما وشا (ہم اورتم) کس کنتی میں اِ اتنا سمجھ لو کہ اللہ نعالیٰ نے آ دمی کومٹل پھر اور دیگر جمادات کے بے حس وحرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار (ایک طرح کا اختیار) دیا ہے کہ ایک کام جا ہے کرے، جا ہے نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے، بُر ے، نقع ، نقصان کو بہجان سکے اور جرفتم کے سامان اور اسباب مہیا کردیے ہیں، کہ جب کوئی کام کرنا جا ہتا ہے اُس متم کے سامان مہیّا ہو نیاتے ہیں اور اس لئید اُس پر (منح الروض الأزبر، ص42,43 الحديقة الندية، ج1، ص262) مؤ اخذہ ہے۔

### ايمان وكفركا بيان

سوال: ايمان وكفر كے كہتے بين؟

جسواب : ایمان اسے کہتے ہیں کہ سے دل سے اُن سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں اور تمنی ایک ضرورت دین کے اٹکارکو کفر کہتے ہیں ، اگر چہ باتی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو۔

(شرح العقائد النسقية، مبحث الإيمان، ص120كم المسامرة والمسايرة، ص330)

سوال: ضرور یات دین سے کیامراد ہے؟

جواب بالد مورج کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر ونشر وغیر ما، مثلاً بیاء تقاد
مول، جیسے الله مورج کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر ونشر وغیر ما، مثلاً بیاء تقاد
کرحضور اقدس مدنی الله نعالی عدد درم خاتم النبین بیس، حضور مدنی الله نعالی عدد درم کے بعد کوئی نیا
نی نبیس ہوسکتا۔ عوام سے مرادوہ مسلمان بیس جو طبقہ علا بیس نه شار کیے جاتے ہوں، مگر علا کی
صحبت سے شرف یاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں، نہ وہ کہ جو جنگل اور
پہاڑوں کے دہنے والے ہوں جو کلم بھی شیخ نبیس پڑھ سکتے، کہ ایسے لوگوں کا ضروریا ت دین
سے ناواقف ہونا اُس ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا، البتہ ان کے مسلمان ہونے کے
لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے مشکر نہ ہوں اور یہا عقادر کھتے ہوں کہ اسلام
میں جو بچھ ہے تن ہے ، ان سب پر اِجمالاً ایمان لائے ہوں۔
میں جو بچھ ہے تن ہے ، ان سب پر اِجمالاً ایمان لائے ہوں۔

كتاب السير، الباب في أحكام المرتدين، ج2، ص263 الفتاوي الرضوية، ح1، ص181)

سبوال: کیاموکن ہونے کے لیے صرف دل سے تقدیق کافی ہے یازبان سے اقرار بھی ضروری ہے؟

جسواب اصل ايمان صرف تقديق كانام ب، رباا قرار، اس ميس يفصيل

فيضان فرض علوم المستحد المستحد

ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملاتو عند الله ( الله تعالیٰ کے نزدیک ) مومن ہے اورا کرموقع ملا اور اُس ہے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کا فرہے اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تواحکام دنیامیں کافرسمجھا جائے گا، ندأس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نەمسلمانوں کے قبرستان میں ون کریں گے ، مرعندالله مومن ہے اگر کوئی امرخلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو۔

(شرح العقائدالسينية مبحث الإيمان مس 120 تا124 البراس، ص250 الدرالمختار، كتاب

الجهاد، باب المرتد، ح6، ص342 الأفتاوي رضويه، جلد14، ص124)

سوال: كيا المال بدن ايمان كاحصه بير؟ جواب: اعمال بدن تواصلاً جزوا يمان مبيس-

(شرح العقائد النسفية ، مبحث الإيمان، ص120)

سوال : اگر کسی کوا کراد (مجبور) کیا گیا کدوه کلمه کفر بولے ، ورندل کردیا جائے

گانو کیاتھم ہے؟

جواب : اگرمعاذ الله کفرجاری کرنے پرکوئی مخص مجبور کیا گیا، یعن أے مار ڈالنے یا اُس کاعضو کاٹ ڈالنے کی سیج حملی دی گئی کہ بیدد حمکانے والے کواس بات کے كرنے يرقا در منجھ تو الي حالت بيں اس كورخصت دى گئى ہے كدر بان سے كلمه كفركه دے محرشرط بیہ ہے کہ دل میں وہی اطمینانِ ایمانی ہوجو پیشتر تھا ،اور افضل جب بھی یہی ہے کہ . ود المحتار، كتاب اليعهاد، باب المرند، ح6، ص346)

سوال: كياايمان وكفرك درميان كوئى واسطهب؟

جهواب ايمان وكفريس واسطهيس، يعني آ دمي يامسلمان مو گايا كافر، تيسري صورت كونى نبيل كهندمسلمان بوندكا فريه (التفسير الكبير، ح8، ص206)

سوال: کافراسلی کے کہتے ہیں؟

جواب: جواسلام ندلائے اسے کافر کہتے ہیں۔

سوال: مرتدے کیامرادے؟

جواب: مرتد وہ تحض ہے کہ اسلام کے بعد کفر کی طرف پھرجائے لینی کسی ایسے امرکا انکار کرے جو ضروریات دین ہے۔ اس کے اس فعل کوار تد اد کہتے ہیں۔

(الدرالمحتار، كتاب الجهاديهاب المرتد، ح6 ص344)

سوال: منافق كير كيترين؟ ·

جسواب : جوفض زبان سے دعوی اسلام کرے اور دل میں اسلام کامنکر ہو،

ا من افق كمت بيل - اس كال كونفاق كمتي بيل - انفسير العفارن م 1 ، ص 26) .

سوال: مشرك يي مراد ي؟

جسواب:جوخف غیر خدا کو واجب الوجود یا عبادت کے لائق جانے وہ مشرک ہے اور سے اور

(شرح العقائد النسفية مبحث الأفعال كلها بخنق الله تعالى، ص78)

سوال: كيا كبيره كناه كرنے والامسلمان بع؟

جسواب جي بال إمرتكب كبيرهمسلمان ب، اور جنت بين بهي جائے گا،خواه

الله حزد منابیخش فضل سے اس کی مغفرت فرمادے، یا حضورا قدس صبی دلامندانی عدبہ درم کی ایکشفاعت کے بعد، یااسینے کیے کی مجمومزایا کر، اُس کے بعد بھی جنت سے نہ نکلے گا۔

(العقائدلعمر السنفيء ص221)

سوال :جو کی کافر کے مرفے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے،اس

جسواب:جوکی کافر کے لیے اُس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کر ہے، یا محسی مردہ مُرید کومرحوم یامغفور، یا کسی مُر دہ ہند د کو بیکنٹھ باشی کیے، وہ خود کا فر ہے۔

(الفتاوي الرضوية، ح21، ص228)

سوال: كياايسا عال بمي بين جن كاكرنا كفربو؟

جواب: تی بال! بعض اعمال جو قطعامُنا فی ایمان بهوں اُن کے مرتکب کو کا فرکہا چائے گا، جیسے بُرت یا جاند سور رہے کو مجدہ کرنا اور قتلِ نبی یا نبی کی تو بین یامصنف شریف یا کعبہ (شرح العقائد السنفية، ص 110,110)

معظمه کی تو مین به با تیس یقیناً گفر ہیں۔

یو ہیں بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، جیسے ذُقار باندھنا، سر پر پُو ٹیار کھنا، قَشَقَهُ الگانا، ایسے افعال کے مرتکب کوفقہائے کرام کافر کہتے ہیں۔ تو جب ان اعمال سے کفرلازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کواز مر نو اسلام لائے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدیدِ نکاح کا تکم دیا جائے گا۔

(مسلح البروص الأزبرللقارىء، فيصل في الكفر صربيحا وكناية، ص185 المحفقاوى رضويه، جلد 24، مسلح البروص الأزبرللقارىء، فيصل في الكفر صربيحا وكناية، ص185 المحقود الدرية، باب الردة والتعزير، ح1، ص101)

## كفريه كلمات كابيان

سوال: آن کل جہالت عام ہے، لوگ جہالت کی وجہ سے بعض اوقات ایسے الفاظ بھی بول دیتے ہیں جو حرام بلکہ کفریہ ہوتے ہیں ، ایسے کلمات سے بیخے کے لیے ان کا علم حاصل کرنے کا کیا تھم ہے؟

جواب:حرام الفاظ اور كفريكمات كمتعلق علم سيمنافرض --

(فناوی شاسی، ج 1 اس 107)

سوال: ہمیں کیبے معلوم ہوگا کہ فلال کلمہ کفریہ ہے؟ جواب: اس کی بیجان کے لیے درج ذیل قواعد کوذ ہن شین کرلیں:

(1) الله تعالیٰ کو عاجز کہنا کفر ہے، لہذا ایسے کلمات کفریہ ہوں گے جن سے الله تعالیٰ کا عاجز ہونامعلوم ہو، جیسے کسی زبان دراز آ دمی سے بیکہنا کہ خداتم ہاری زبان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا میں کس طرح کروں بیکفر ہے۔ یو ہیں ایک نے دوسرے سے کہاا پنی عورت کو قابو میں نہیں رکھتا، اس نے کہا عورتوں پر خدا کوتو قدرت ہے نہیں، مجھ کو کہاں سے ہوگ ۔

(خلاصة الفناوي، كُناب الفاظ الكفر، ج4، ص384)

د) خداکے لیے مکان ٹابت کرنا کفر ہے کہ وہ مکان سے پاک ہے ہے کہنا کہ اوپر خدا ہے بیجیم میکلمہ کفر ہے۔

(الفناوي الخانية، كتاب السير بهاب ما يكون كفرا... إلخ، ح 2، ص 470)

(3) الله تعالی کے عذاب کو ہلکا جانا کفر ہے، لبذاکس سے کہا گناہ نہ کر، ورنہ خدا کے جہنم میں ڈالے گا اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا یا کہا خدا کے عذاب کی چھ پروا نہیں۔ یا ایک نے دوسر سے سے کہا تو خدا ہے نہیں ڈرتا اُس نے غصہ میں کہا نہیں یا کہا خدا کی ایک نے دوسر سے کہا تو خدا ہے نہیں ڈرتا اُس نے غصہ میں کہا نہیں یا کہا خدا کیا کر سکتا ہے کہ دوزخ میں ڈال دے بیسب کفر کے کلمات کیا کر سکتا ہے کہ دوزخ میں ڈال دے بیسب کفر کے کلمات میں۔ الفتاوی الهندیة، کتاب السیو، الباب التاسع فی احتام المرتدین، ج2، مر 260,262)

(4) الله تعالى براعتراض بهى كفرب، لهذاكسي مسكين في الحاجي كود كيدكربدكها

اے خدا! فلال بھی تیرابندہ ہے اس کوتو نے مکتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اور میں بھی تیرابندہ ہوں بخص تیرابندہ ہوں جوں مجھے کس قدر رہنج و تکلیف دیتا ہے آخر یہ کیا انصاف ہے ایسا کہنا کفر ہے۔ یوہیں مصائب میں مبتلا ہوکر کہنے لگا تو نے میرامال لیا اور اولا دیے لی اور یہ لیاوہ لیا اب کیا کر ہے۔ گا اور کیا باقی ہے جوتو نے نہ کیا اس طرح بکنا کفر ہے۔

(المتاوی الهندیة کتاب السیر الباب التاسع فی احکام الموتدین بر 2 م 275,262) (5) انبیا حدیم (لصلافه دلاسلا) کی توجین کرتا ، ان کی جناب میس گستاخی کرتا یا ان کو فواحش و بے حیائی کی طرف منسوب کرنا کفر ہے ، مثلًا معاذ الله یوسف علیه السلام کوڑنا کی طرف نسبت کرنا۔

(الفتاوی الهندیة کتاب السیر الباب الناسع فی احکام المرتدین بے 2 می 2000)

(6) جو محص حضور اقدی صلی (المهندالی علیہ درم کوتمام انبیا میں آخر ئی شہانے یا حضور صلی (المهندائی علیہ درم کی کسی چیز کی تو بین کرے یا عیب لگائے ، آپ کے موے مہارک (بال مبارک) کو تحقیر سے یا دکر ہے ، آپ کے لیاس مبارک کو گذرہ اور میلا بتائے ، مصور صلی (المهندائی علیہ درم کے ناخن بروے برے کے ریسب کفر ہے۔

یو ہیں کسی نے مید کہا کہ حضورا قدس صلی دلانہ نمائی تعدد درمنے کھاٹا تناول فرمانے کے بعد تنبین بارانگشت ہائے مبارک جائے لیا کرتے تھے، اس پر کسی نے کہا بیادب کے خلاف ہے یا کسی سنت کی تحقیر کرے، مثلاً داڑھی بڑھاٹا، مونچھیں کم کرنا، عمامہ باندھنا یا شملہ لئکاٹا، ان کی ابانت کفرے جبکہ سنت کی تو ہیں مقصود ہو۔

(العنادى الهندية، كتاب السير الباب الناسع في احتكام المرتدين، 200 م 263)

(7) جبريك يا ميكائيل يا كمى فرشته كو جو شخص عيب لكائ يا توبين كرے كافر جرشن ومبغوض كو د كي كريد كہنا كه ملك الموت آ كئ يا كہاا سے ويسائى وشن جانتا ہول جب المك الموت كو برا كہنا ہے تو كفر ہے اور موت كى ناپسنديدگى جب ما ير ہے تو كفر ہيں۔
کى بنا پر ہے تو كفر نبيں۔

(العناوي الهدية، كتاب السير، الباب الناسع في احكام المرتدين، ج2، س265)

(8) قرآن کی ای تو وعیب لگانایاس کی تو بین کرنایاس کے ساتھ مسخرہ بن کرنا افر ہے مثلا داڑھی مونڈ انے ہے منع کرنے پر اکثر داڑھی منڈ ہے کہہ دیتے ہیں اسکا سونٹ تعلکہ و کر تے بین کہ کا میں صلب بیان کرتے ہیں کہ کا صاف کرویے قرآن مجید کی تحریف وتبدیل بھی ہوادراس کے ساتھ نداق اور دل لگی بھی اور بید دونوں با تیں کفر،ای طرح اکثر باتوں میں قرآن مجید کی آیتیں ہے موقع پڑھ دیا کرتے ہیں اور مقصود ہنسی کرنا ہوتا ہے جیسے کسی کونماز جماعت کے لیے بلایا، وہ کہنے لگا میں جماعت سے نہیں بلکہ تنہا پڑھونگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فر ہاتا ہے: ﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ قَنْهُی ﴾ ۔

(العدوی الهندیه، کتاب السیر، الباب الناسع فی احتکام المرددین، ج2، ص 266)

(9) اس فتم کی بات کرنا جس سے نماز کی فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہو یا نماز کی تحقیر ہوتی ہوگفر ہے، مثلاً کس سے نماز پڑ جینے کو کہا اس نے جواب دیا نماز پڑ ھتا تو ہوں مگر اس کا بچھ تیجہ نہیں یا لہا تم نے نماز پڑھی کیا فائدہ ہوایا کہا نماز پڑھ کے کیا کروں کس کے لیے پڑھوں ماں باپ تو مرکئے یا کہا بہت پڑھ لی اب دل گھبرا گیایا کہا پڑھنا دونوں برابر ہے۔ یونہی کوئی فض صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے بعد میں نہیں پڑھتا اور کہتا یہ برابر ہے۔ یونہی کوئی فض صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہے بعد میں نہیں پڑھتا اور کہتا یہ برابر ہے۔ یہ کہ یہی بہت ہے یا جتنی پڑھی یہی زیادہ ہے کیونکدرمضان میں ایک نماز ستر نماز کے برابر ہے ایسا کہنا کفر ہے، اس لیے کہاں سے نماز کی فرضیت کا انکار معلوم: وتا ہے۔

(انفناوی الهندبة، کناب السیر، الباب الناسع فی احتام المرندید، ح2، ص 267,268)

(10) اس م کی باتیں جن سے روزہ کی جنک وتحقیر ہو کہنا کفر ہے، مثلاً روزہ رمضان نہیں رکھا ورکہتا ہے ہو کہنا نہ ملے یا کہتا ہے جب خدانے مطان نہیں رکھا ورکہتا ہے ہے کہ روزہ وہ رکھے جے کھانا نہ ملے یا کہتا ہے جب خدان کھانے کودیا ہے تو بھو کے کیوں مریں۔

(بہار شریعت، حصہ 9، ص 465) کھانے کودیا ہے تو بھو کے کیوں مریں ۔

(بہار شریعت، حصہ 9، ص 465) کو بین کے مال کی تو بین ہے سیب یعنی محض اس وجہ سے کہ عالم علم وین ہے ہے کہ اور کا مثلاً کی کومنبر وغیرہ کی اور نجی جگہ پر بھا کیں اور ہاتی سے کہ اس بھراسے تکہ وغیرہ سے ماریں اور فداتی بنا کیں بیر اسے مسائل بطور استہزادر یا ونت کریں بھراسے تکہ وغیرہ سے ماریں اور فداتی بنا کیں بیر اسے مسائل بطور استہزادر یا ونت کریں بھراسے تکہ وغیرہ سے ماریں اور فداتی بنا کیں بیر اسے مسائل بطور استہزادر یا ونت کریں بھراسے تکہ وغیرہ سے ماریں اور فداتی بنا کیں بیر اسے مسائل بطور استہزادر یا ونت کریں بھراسے تکہ وغیرہ سے ماریں اور فداتی بنا کیں بیر اسے مسائل بطور استہزادر یا ونت کریں بھراسے تکیہ وغیرہ سے ماریں اور فداتی بنا کیں بیر اسے مسائل بطور استہزادر یا ونت کریں بھراسے تکہ وغیرہ سے ماریں اور فداتی بنا کیں بیر اور فداتی بنا کیں بیر اور فداتی بنا کیں بیر بھرا سے تکہ و بیر وغیرہ سے ماریں اور فداتی بنا کیں بیر بھرا سے تکہ و بیر وغیرہ سے ماریں اور فداتی بنا کیں بیر بھرا سے تک بھرا سے تک ہو ہوں کے دور سے ماریں اور فداتی کو بیر وغیرہ سے ماریں اور فداتی کیں بیر بھرا سے تک ہو ہوں کے دور سے میں بیر بیر وغیرہ کیں بیر وغیرہ سے میں بیر وغیرہ کے دور بیر وزیر کیں بیر وزیر کی بیر کی بھرا سے تک ہو ہوں کی بیر وغیرہ کی بھرا سے دور ہور کی بیر کی بیر کی بیر وغیرہ کی دور بیر وزیر کی بیر کی بیر کی بیر کی بھرا سے تک ہور کی بیر کی

کفرے۔ (انفناوی البدة، کناب السیر المان النام فی احتدام المرندین 2، ص200)

(12) شرع کی تو بین کرنا کفرے مثلاً کے میں شرع ورع نہیں جانیا یا عالم وین کا عالم کا فتوی بیش کیا گیا اس نے کہا میں فتوی نہیں مانیا یا فتوی کو زمین پر بینک دیا۔ کی شخص کو شریعت کا تھم تایا کہ اس معاملہ میں بی تھم ہے اس نے کہا ہم شریعت پر عمل نہیں کرینگے ہم تو رسم کی یا بندی کرینگے ایسا کہنا بعض مشاریخ کے نزد کیک فرہے۔

دالفتاوی الهندیة، کتاب السیر، الباب الناسع فی احتام المرتدین، 2، ص27) (الفتاوی الهندیة، کتاب السیر، الباب الناسع فی احتام المرتدین، 2، ص20) (13) مسلمان کوکلمات کفر کی تعلیم و تلقین کرنا کفر ہے اگر چہ تھیل اور مداق میں ایسا کرے۔ کسی کوکفر کی تعلیم کی اور یہ کہا تو کافر ہوجا، تو وہ کفر کرنے یا نہ کرے، یہ کہنے والا کافر ہوگیا۔

سوال بعض لوگ کہتے ہیں کہ 'کا فرکوبھی کا فرہیں کہنا جاہیے، ہمیں کیا معلوم کہاس کا خاتمہ کفر پر ہوگا''ان کا بیکہنا کیسا ہے؟

جواب : ایسا کہنا بالکل غلط ہے، قرآ نِ عظیم نے کا فرکوکا فرکہاا ورکا فرکہے کا تھم دیا: ﴿ قُلْ یَا یُنَهَا الْکُفِرُ وُنَ ﴾ اوراگرایسا ہے تومسلمان کوجمی مسلمان نہ کہوسمیں کیامعلوم کہاسلام پرمرے گاغاتمہ کا حال تو خدا جائے مگر شریعت نے کا فروسلم میں امتیاز رکھا ہے۔ (بہار شریعت مصہ 9، ص 455)

سوال: کہنا کچھ چاہتا ہے اور زبان سے گفر پی کم نگل گیا، کیا تھم ہے؟
جواب: کہنا کچھ چاہتا تھا اور زبان سے گفر کی بات نگل گئی تو کا فرنہ ہوا لینی جبکہ
اس امر سے اظہار نفرت کرے کہ سفنے والوں کو بھی معلوم ہوجائے کہ خلطی سے بیلفظ نگلا ہے
اور اگر بات کی تابی کی (اپنی بات پر اڑگیا) تو اب کا فرہوگیا کہ گفر کی تا سید کرتا ہے۔
اور اگر بات کی تاب الجہاد بہاب المرتد مسطلب الاسلام یکون بالفصل الن ہے 60 میں 250 کے میں کھری بات کا خیال پیدا ہوا اور اسے زبان سے کہنا براجا نتا کے دیال سے کہنا براجا نتا

ہ، کیا حکم ہے؟

جواب : كفرى بات كاول مين خيال بيدا موااور زبان سے بولنا براجا نتا بور كفرنبيل بلكه خالص ايمان كى علامت ہے كہ دل ميں ايمان نه ہوتا تو اسے برا كيوں جانتا۔

(الفتاوي الهندية، كتاب السير الباب الناسع في احكام المرتدين، ح2، ص283)

سوال: اگر کفریکاتو تکاح کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب : اگر كفر نطعى بوتو عورت نكاح سے نكل جائے كى بھراسلام لانے كے بعد اگر عورت راضی ہوتو دو بارہ اسے تکاح ہوسکتا ہے درنہ جہال بیند کر دے نکاح کرسکتی ہے اس کا کوئی حق تبیں کہ عورت کو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دے اور اگر اسلام لانے کے بعد عورت کو بدستور رکھ لیا دوبارہ نکاح نہ کیا تو قربت زنا ہوگی اور بیجے ولدالزنا اورا گر كفر قطعی نه ہولیعنی بعض علما كا فربتاتے ہوں اور بعض نہیں بعنی فقہا کے نز دیک كافر ہوا و مشكمين كے نزد كيك نبيل تو اس صورت ميں بھي تجد بداسلام وتجد بدر نكاح كا تقلم ديا جائيگا۔

(الدرالمختار، كتاب الجهاد،باب المرتد،ج6،ص377)

سوال: تجديدا يمان كاطريقه بتاد يحيرً ـ

جواب : جس گفر سے توبیقصود ہے وہ اُس وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اُس مفرکو مخرسليم كرتا ہواوردل ميں أس تفريت و بيزاري بھی ہو۔ جو تفرسرز د ہواتو بہ ميں اُس كاتذكره بھى مو ـ توبدكے ليے يوں كے: ياالله عزز من اس نے جوفلال كفر بولا ہے إس معر سي وبركرتا مول - لَـ آلِهُ إِلَّاللَّهُ مُحَمَّد رَّسُولُ الله صلى الله نعالى عليه واله ومنم (الله مزدعن كسواكوئى عباوت ك لائق نبيس محرصلى الله نعانى عليه داله ومنرالله عزوعل كرسول میں)، اس طرح مخصوص تفرے نوبہ جی ہوگی اور تجدید ایمان بھی۔

ا كرمُعاذ الله عزز عِنْ كَيْ مُعْرِيّات كجي مول اورياد نه موكد كيا كيا إكاب تويول کے نیااللہ مزد بن اجھے ہے جو جو گفریات صادر ہوئے بین میں ان سے توبہ کرتا ہوں ، پھر كلمه يره ك- (الركلمة شريف كاتر بمه معلوم بي قربان سي ترجمه وبراني كي حاجت

فيضان فرنس مأوم

اً مربیہ علوم بی نبیس که نفر کا نبھی ہے یا نبیس تب بھی اگر احتیاط و بہ کرنا جا ہیں ہ اسطرت کہتے نیااللہ ورحز!اگر جمجنہ ہے کوئی نفر ہو گیا ہوتو میں اس سے تو بہ کرتا ہول ۔ یہ کہنے کے بعد کلمہ نیز ھالیجنے۔

## سوال: تجديد نكاح كيد كياجائ؟

جواب: اس کیلئے لوگوں کو اکھا کرناظر ورئی ہیں۔ نکان نام ہے ایجاب و قبول کا۔ ہاں بوقت نکان بطور گواء کم از کم دو مر دسلمان یا ایک مر دسلمان اور دوسلمان کور تول کا حاضر ہونا لازی ہے۔ نہیل نکان شرط نہیں بلکہ شخب ہے۔ نہیل یادنہ ہوتو اغو دُ باللہ اور بسہ اللہ شریف کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھ سے ہیں۔ کم از کم دی درہم یعنی دو تو لہ س ڈ سے سات ماشہ چاندی (موجودہ وزن کے حساب ہے 30 گرام 618 ملی ترام چاندی) یا اُس کی رقم مَر واجب ہے۔ اب مذکورہ گواہوں کی موجود گی ہیں آپ اس بالی بھی مؤر واجب ہے۔ اب مذکورہ گواہوں کی موجود گی ہیں آپ اس بالی بھی عورت سے کہا ہوں گی موجود گی ہیں آپ اس بالی بھی عورت سے کہا ہوں کی موجود گی ہیں آپ اس بالی بھی عورت سے کہا ہوں کی موجود گائی اگر آگر ہو ہو گائی ہو سکتا ہے کہ اس بالی بھی ہو سکتا ہے کہ عورت سے نکان کیا۔ اورم و کہا جاجہ نکان ہوگیا۔ بعدد نکان آگر ہو جا جاجہ شری عورت سے مُر مُعاف عورت جا جاجت شری عورت سے مُر مُعاف کرنے کا موال نہ کرے۔

### صحابه كرام حيم الرضواة

سوال: سحابی کے کہتے ہیں؟

جسواب: نی کریم صبی (لا حد دمع کوجس مسلمان نے ایمان کی حالت میں و یکھااورا بیان ہی براس کا خاتمہ ہوا، اس برزگ ہستی کوسحا بی کہتے ہیں۔

(فتح الباري، كتاب فضائل اصحاب الني،ج8،ص3)

سوال : سحاب کے بارے میں ہمارا کیااعتقادہونا جا ہے؟

**جبواب**: تمام بحابہ کرام رضی لاٹمنمالی حنیمابل خیرادرعادل ہیں ،ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔

(شرح العقائد السبقية، من 62 كثامنع الروص الأزبرللقارى والفضلية الصحابة بعد البخلفاء، ص71)

سوال: كى صابى كے ساتھ (معاذ اللہ) بغض ركھنا كيا ہے؟

جواب اسمان الدرمذى، كتاب المساق والمن الماس كالم المن المرائي والمرائي واستحقاق جهم مهم كدوه حضورا قدس معلى والبغة الى حب مثلًا حضرت المير معاويداوران كوالد ماجد حضرت البوسفيان اور والده ماجده حضرت بهنده، الى طرح حضرت سيّدنا عمر و بن عاص، و حضرت البوسفيان اور والده ماجده حضرت بهنده، الى طرح حضرت ميّره بن عمر وشي وشي معلم و حضرت وحثى رفى والله حضرت مغيره بن شعبه وحضرت ابوموى اشعرى رفى والله المالى حد جنهول في المالم حضرت سيّدنا سيدالشهد احمزه رفى والله تعالى حد جنهول في المالم حضرت سيّدنا سيدالشهد احمزه رفى والله تعالى عد كوشهيدكيا اوربعد المالم أخبث الناس ضبيث مُسْلِمُ كذّ اب ملعون كوواصلي جنم كيا وه خود فر ما ياكر ت تق في المالم أخبث الناس ضبيث مُسْلِمُ كذّ اب ملعون كوواصلي جنم كيا وه خود فر ما ياكر ت تق في المالم أخبث الناس فبيث مُسْلِمُ كذّ اب ملعون كوواصلي جنم كيا وه خود فر ما ياكر ت تق في المال وافعى ، الرح حضرات شيخين و هي الله على منان مين كتافي بين بوسكى ، المريد وحضرات شيخين و هي شان مين كتافي بين بوسكى ، المريد و منال كي فلا فت سالكاري فقها كرام كنزه يك غرب و سله ، كدان كي قال ما كنزه يك خرب و سله ، وسله ، المدال كي قوين ، بلكان كي خلافت ساله من سبة أصحاب النبي صلى الله عليه و سله ، وسله ، وسله ، المدالة و سله ،

التحديث 3888، ج5، ص463 ثلاً أسد التقباية فني ما عبرفة الصحبابة، الجزء التخاميس، رقم

Marfat.com

الترجعة 5442 عن 454 ثاثاتك القدير، باب الإمامة ، ج1، ص304)

## سوال: کیا کوئی ولی کسی صحابی کے رتبہ کو بھٹی سکتا ہے؟ جواب: کوئی ولی کتنے ہی ہوے مرتبہ کا ہموء کسی صحابی کے رتبہ کوہیں پہنچتا۔

(المرقاة، كناب الفتي، تحت الحديث 5401، ج9، ص282 الفتاوي الرصوية، ح29، ص357)

سوال : صحابہ کرام حدیم (لرضوال کے جوآ کیلی اختلافات ہوئے ، ان میں پڑتا اور ایک کی طرفد اری کرتے ہوئے دوسرے کو برا کہنا کیساہے؟

جواب : صحابہ کرام رضی (الله نعالی حدے کے باہم جووا تعات ہوئے ،ان میں پڑتا حرام ،حرام ،حت ترام ہے، مسلمانوں کوتو بدد مجھنا جاہے کہ وہ سب حضرات آتا ہے دوعالم صلی (الله نعالی حدد دمام کے جال نثار اور سے علام ہیں۔ (بہار شریعت، حصہ 1، ص 254)

سوال: كياتمام صحابة على بين؟

جواب : جی ہاں! تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، وہ جہنم کی پھنک (ہلکی آواز بھی) نہ سنیں کے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے ہمشر کی وہ بڑی گھبراہ نے انھیں مملکین نہ کر ہے گی ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ رہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا، ریسب مضمون قرآ ن عظیم کا ارشاد ہے۔

(ب103 مسورۃ الأنبیا، البت 101 نا101 نا101)

سوال: صحابه كرام عديم الإضوال كالغزشول يران كي كرفت كرنا كيسامي؟

جواب : صحابہ کرام رفی (الهندائی عنم انبیا و نہ سے فرشتہ نہ سے کہ معصوم ہوں۔
ان میں بعض کے لیے لفزشیں ہو میں ، گران کی کمی بات پر گرفت اللہ ورسول عزد من و صلی
اللهندائی عدد درم کے خلاف ہے۔ اللہ عزد حل نے ''سورہ حدید'' میں جہاں سحابہ کی دو قسمیں
فرما میں ، مو نین قبل فتح مکہ اور بعد فتح مکہ اور اُن کو اِن پر تفضیل دی اور فرما و یا: ﴿ وَ صَحَلا وَ عَدَاللهُ الْحُسْنَى ﴾ ترجمہ: سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ قرمالیا۔
ماتھ ہی ارشاد فرما دیا: ﴿ وَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ ﴾ ترجمہ: اللہ قرب جانا ہے ، جو ماتھ ہی اللہ الحدید ، آبت 10)

توجب أس نے أن كے تمام اعمال جان كر حكم فرما ديا كدان سب سے ہم جت ب عذاب وكرامت وتواب كاوعده فرما يجكتو دوسرے كوكياحق رہا كەأن كى كسى بات برطعن كرے. . ؟! كياطعن كرنے والا الله حزر جن ہے جدا اين مستقل حكومت قائم كرنا جا ہتا ہے۔ (التفسير الكبير، ح5، ص242,243 المتاوي رضويه، ج29، ص633,361,363,361,264)

مسهوال: حضرت امير معاويه رض (لله نعالي ونسكم تعلق ابلسنت كاكياعقيده

جواب : معترت امير معاويدون ولا تعالى بعندسول الله ملى ولا تعالى بعد ومل ك محابی ہیں۔ سی بخاری بیل ہے کہ حضرت ابن عباس رضی (للد نعالی عنسا سے کسی نے امیر معاوب رض (لله نعالي عنكا مذكره كياتو آب في فرمايا (دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدُّ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى (لله تعالى عليه وملم)) و ورسول الله معلى (لله تعالى علي حصا في بير \_

(صحیح بخاری م 1 مس 531 نقدیمی کتب خانه ، کراچی)

اوراال سنت كاعقيده ب كرتمام محابدال حق ، الل خيراورعاول بي \_ **سوال**: كياحضرت اميرمعاويه دمني لاند نعالي عن محتبد صحافي بين؟

جسواب : بي بال! حضرت امير معاويد رض الله نعالي عن مجتهد عقيم أن كم مجتهد مون كابيان مي بخارى شريف من موجود حضربت سيدنا عبداللد بن عباس رضى اللهندالي وبها ک صدیت یاک میں ہے۔

(صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب الني صلى الله تعالى عليه وسلم، باب ذكر معاوية رصي الله تعالٰی عنه، الحدیث3765، ج2، ص505)

مسوال : حفرت مولی علی رضی (للد تعالی نعند اور حضرت امیر معاوید رم الد نعالی منے مابین جواختلاف ہوا، اس بارے اہل سنت کا کیا نظریہے؟

**جسواب** :حضرت اميرمعاويه دخي لالدنعالي حيجتبد ينهج اور مجتبد يصواب و خطادونول صاور ہوتے ہیں۔ مرجبتد کی خطا پرعند البداصلا مؤافدہ نہیں۔ حضرت امیر معاویه رمی الارسانی حن کا حضرت سیّد تا امیرالمومتین علی مرتضی بن الارنسانی دمه الاربیسے خلاف خطا اجتبادی تفااور فیصله وه جوخودرسول الله صلی الله تعدید دملے نے فرمایا که مولی علی کی ڈِگری اورامیرِ معاویہ کی معقرت موضی اللہ نعابی حزم ارصین۔

(شرح العقائد النسفية؛ مبحث المجتهد قد يخطىء ويصيب، ص 175 الأمسح الروص الأزبر

للقارىء، المجتمد في العقليات يخطى، ويصيب، ص133 ١٦٤ البداية والنهاية، ج5، ص633)

سوال بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی دخی لالد نعالی تھ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ دخی لالد نعالی حنکا نام آئے تو حضرت امیر معاویہ کے نام کے ساتھ رفنی لالد نعالیٰ حنہ نہ کہا جائے۔

جواب : بير جوبعض جائل كهاكرت بي كد جب حفرت مولى على بن الانه الى دجه الكرن على بن الانه الى دجه الكرن كم الكرن كرماته المرمعاويد وفي الأه تعالى الم الياجائة وفي الانه تعالى عند ندكها جائم جمض باطل وب اصل ب-علائ كرام في صحاب كراسات طيب كرماته مطلقاً "دفي الأهنالي فن كرن عنائب المناهي عند كهن كاتكم وياب، بياستنائي شريعت كره هناب-

(نسيم الرياض، القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله تعالى عليه وسلم، ج5، ص93)

### خلفائيے راشد پن

سوال: ظفائ راشدين عمر ادكون بير؟

جواب: نبی صبی رسی می در مرے بعد خلیفہ برحق وامام مطلق حضر ت سیدنا ابو کرصد این ، پیمر حضر ت می فاروق ، پیمر حضر ت عثمان غنی ، پیمر حضر ت مولی علی پیمر چیه مهیئے کے کرصد این ، پیمر حضر ت امام حسن مجتبی رصی را فلم نعانی عنبی ہوئے ، ال حضر ات کو خلفا کے را شدین اور اِن کی خلافت کو خلافت را شدہ کہتے ہیں ، کہ انھوں نے حضور صبی را فلم نعانی حب دسری کجی نیابت کی خلافت را شدہ کہتے ہیں ، کہ انھوں نے حضور صبی را فلم نعانی حب دسری کجی نیابت کا پوراحق ادافر مایا۔

سوال: فلفائ اربغه (چارخافاء) میں افضلیت کی ترتیب کیا ہے؟
جواب : انبیاء ومرسلین کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھرعمر فاروق اعظم، پھر میٹان نمی، پھرمولی علی وضی (ظریفیانی حزر۔ ان کی خلافت فضلیت کی ترتیب پر ہے، بعنی جو عند التدافضل و اعلیٰ و اکرم تھا وہی پہلے خلافت یا تا گیا، نہ کہ افضلیت ہرترتیب

طُلَاقت . (شِرح العقائد السنفية، مبحث أُفضِل البشر بعد تبينا إلح، ص149.150)

سوال: جوش مولی علی رمی (لد نعانی عندی کوشیخین کریمین (ابوبکر وعمر رمی (لد نعانی عندی) سوال : جوش مولی علی رمی (لد نعانی عندی) سے الفتل بتائے ،اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جسنواب جوشمولی علی تربر الله نمانی دجه الارز کوصدیق یا قاروق رضی الله نمانی فلها سے افضل بتائے ممراہ بدند جب ہے۔

(فتاوى بزاريه، كتاب السير، ح6، ص319 12 فتح القدير، بأب الإمامة اح1، ص304)

سوال: ظفائ اربعد كے بعد صحاب من كون أفضل بع؟

جسواب : خلفائے اربعہ داشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ وحضرات حسنین و اصحاب بدر واحد واصحاب بیعۃ الرضوان کے لیے افضلیت ہے، اور بیسب قطعی جنتی ہیں۔

و المسلم للووي، كتاب فضائل الصحابة، ص275 الإسور الأنبياء، أسر 101 ـ 103 ،

**سوال**: خلافت راشده كتناع صدري؟

فيضان فرض علوم

جواب : منهائی نبوت برخلافتِ حقدراشده میں سال رہی ، کوسیدنا امام سن مجتبی رمی راس سانی حدے چھ مہینے برختم ہوگئی ، پھرامیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رخی راس نبول حد کی خلافت راشدہ ہوگی اور آخرز مانہ میں حضرت سیدنا امام مَہدی دخی راس حد ہوں گے۔

والسراس، ص 308 ثماليمستدرك للعاكم، كتباب الفتن والملاحم، العديث 8702، ج5، مر 766,787 ثمنع الروص الاربيراص 65)

سوال : صحابه میں شیخین اور ختنین کن صحابہ کو کہتے ہیں؟

جواب بشخین ابو بکرصد لی اور عمر فاروق رند نعالی حنها کواور ختنین عثمان غنی اور علی المرتضی دخی (ند نعالی حنها کو کہتے ہیں۔

سوال: سب سے پہلے اسلامی بادشاہ کون ہیں؟ جواب: حضرت امیر معاویہ وضی زائم نعالی حداد ل ملوک اسلام ہیں۔

(مسيح الروص الأربيرللقارىء، ص68)

ای کی طرف تورات مقدی میں اشارہ ہے کہ: ((مَوْلِ اُنَّهُ بِمَدَّ وَمُهَاجُرةً بِمَدَّ وَمُهَاجُرةً بِمَدَّ وَمُهَاجُرةً بِمَدَّ وَمُلَا اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والمستندرك مدلي المصحيحين، ومن كتاب أيات رُسول الله صلى الله عليه وسلم ع2، ص678،

تو امیرِ معاویہ کی باوشاہی اگر چہ سلطنت ہے، گرکس کی اجمد رسول اللہ صلی اللہ نمالی عدد مر کی سلطنت ہے۔ سیّد تا امام حسن مجتبی رضی اللہ نمالی عدفے ایک فوج ہر ارجال نمار کے ساتھ میں میدان میں بالفقعد و بالاختیار ہتھیار رکھ دیے اور خلافت امیرِ معاویہ کوسیر وکر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمالی اور اس سلح کو حضور اقدس صلی اللہ منا ہو جد دسم نے پیند فرمایا اور اس کی بشارت دی کہ امام حسن کی نسبت فرمایا: ((إِنَّ الْهَبْنِي هٰذَا سَيْدُ لَعَلَ اللهَ اَنْ يُنْ مُنْ اللهِ اَنْ يُنْ مُنْ اللهِ اَنْ يُنْ مُنْ اللهِ اَنْ اَلْهُ مَنْ اللهِ اَنْ يُنْ مُنْ اللهِ اَنْ اَلْهُ مَنْ اللهِ اَنْ اَلْهُ مَنْ اللهِ اَنْ اَلْهُ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ ) ترجمہ: میرایہ بینا سیّد ہے، میں امید یہ بین المیسلیم بیہ بین ایس المید میرایہ بینا سیّد ہے، میں امید میں امید میں المید میں المین میں المید میں

فيضان فرض علوم

# فرما تا ہوں کہ اللہ جر بعناس کے باعث دو پڑے کروواسلام میں سلے کرادے۔

استحبح بحارى بباب قول النبى صلى الله عليه وسلم للحسن بن على محده م 186 ، دارطوق النحاة) تو امير معاويد برمعاذ الله في وغيره كاطعن كرنے والا حقيقة حضرت امام حسن مجتبى ، بلكه حضورت برعالم صلى الله نعالى بوب، وملى ، بلكه الله تعالى برطعن كرتا ہے۔

(المعتمد المستند، حاشية نمبر319 ، ص192)

## اهل بيت اطهار رض زلا تناخ عنم

سوال: اہل بیت سےمرادکون ہیں؟

جهواب جهروعلاء كزويك اللبيت مرادامهات المؤمنين محفرت على ، حضرت فاطمه اورحسنين كريمين بلكه تمام بني باشم وضي لالد مُعالى بعنه (معس بيل ـ

(سوابع كريلاءص82الاخطبات محزم ،ص224)

**سوال**: جواہل ہیت ہے محبت شدیکے ، وہ کیما ہے؟

جواب : ایل بیتِ کرام رض والله نعالی عند مقتدایان ابل ستت بین ، جو إن \_\_

محبت شدر کھے، مرووووملعون خار جی ہے۔ (بہاد شریعت احصد 1، ص 362)

سسوال : حصرت خد يجرالكبرى ، حصرت عا كثرا ورحصرت فاطمه رضي الدنعالي

عن کے بارے میں اہلسنت کا کیاعقیدہ ہے؟

جواب :أم المومنين خديجة الكبرى، وام المؤمنين عا تشصد يقد، وحضرت سيده رضي اللهنعالي ونهن قطعي جنتي بين اور أخيس اور بقيه بئات مكرّ مات و ازواج مطتمر ات رضي ا الله نعالي عنه كوتمام صحابيات يرفضيلت ب-

(الحامع الصغير، ص104، الحديث1660☆صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، فضائل

خديجة أم المؤمنين، الحديث 2434، ص1323 الاصحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي

صلى الله عليه وسلم، باب مناقب فاطمة رضى الله عنها، ج2، ص 550)

سوال: جو خص مصرات حسنین رمنی الله نعالی مونها کی شیاوت کا اتکار کرے، اس

كے بارے میں كيا عم ہے؟

جواب : حضرات منين وضي والله نعالي العنها يقيينًا اعلى ورجه مهدائ كرام سے بيل ، ان میں کسی کی شہادت کامنگر مراہ، بدوین، خاسرہے۔ (بہاد شریعت، حصه ۱، س 381)

سوال: اہل بیت اطہار کے قضائل بیان کرویں؟

جواب اللبيت اطهار كے محفظائل ورج ذيل إلى:

فيضان فرض علوم

(1) ان کے ق میں آیت تظمیر نازل ہوئی ، اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: ﴿إِنَّ مَا يَهُو يَدُ اللّٰهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّ جُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ ترجمہ: اے اللہ بیت! اللہ تعالی تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہرنا پاکی دور فرمادے اور تہہیں خوب پاک الل بیت! اللہ تعالی تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہرنا پاکی دور فرمادے اور تہہیں خوب پاک کردے۔

(2) ان سے محبت کرنے کا قرآن مجید میں فرمایا گیا، الله تعالی ارشادفرماتا ہے: ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُوا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴿ حَمَدُ الْمُحَوْدِ اِلَّا الْمُودَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ ترجمہ: المحبوب! فرماد یجئے کہ تبلیغ رسالت پر میں تم سے پھھ اجرطلب نہیں کرتا گرا ہے قرابت داروں کی ا

(3) اہل بیت اطہار کو زکوۃ اور دیگر صدقات واجبہ دینا اور ان حضرات طیبات کا اسے لینا حرام ہے اگر چہ وہ غنی نہ ہول کیوں کہ بیالوگوں کا میل ہیں۔ حدیث پاک میں ہے (اِنَّ هَیْنِ وَ الصَّدَّ قَاتِ إِنَّهَا هِی آَوْسَاءُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَتَّبِ، وَلَا لِآلِ اللَّهُ عَبَّدَ، بیصدقات اوگوں کے میل ہیں اور بیم مرد (لاد عدر درم اور ان کی آل کے اللَّهُ عَبَّدَ، کی حدال نہیں۔

(صحیح مسلم بهاب توك استعمال آل النبی - النه به 750 مدارا حیاء التوات العربی به بیروت )

(4) الل بیت حسب نسب بیل سب انها تول سے افضل بیل دهر ما ان از قال الله ما الله ما الله ما الله على والله ما الله ما ال

(فضائل الصحابة لاحمدين حنبل،ج2،م 628،مؤسسة الرسالة،بيروت) عضوراقدس من (لا تعالى ولا عليه وملح كى رشته وارى اور تسب كعلاوه قيامت

فيضان فرض علوم

کے دن ہر رشتہ داری اور نسب منقطع ہوجائے گا۔ رسول اللہ ملی (لا نمالی علبہ دملے نے ارشادفر مایا ( ( إِنَّهُ يُفْطَعُ يَوْمَ الْقِيامَةِ الْأَنْسَابُ إِلَّا نَسَبِی وَسَبَبِی )) ترجمہ: قیامت کے دن تمام نسب منقطع ہوجا ئیں گے سوائے میر نسب اور سبب کے۔

(المعدم الكبيرللطبراني،عبيد الله بن ابى رافع عن المسبور،ج20،م25،مكتبه ابن تيميه،القابره) **مسبوال: امهات المؤمنين كن كالقب سي؟** 

جواب:حضور نبی کریم صبی (لله نمانی تعلیہ دملے کی از واج مطہرات کالقب امہات المومنین ' کہاجا تا ہے لینی ایمان والوں کی مال ۔

سوال: امبات المؤمنين كى تعداد كننى باوران كاساء مباركه كيابين؟ جواب : امبات المؤمنين كى تعداد كياره تك كينجتى بهان كام درج ذيل

ي:

ی (1) حضرت خدیجة الکبری (2) حضرت موده بنت زمعه (3) حضرت عائشه بنت صدیق اکبر (4) حضرت خصه بنت قاروق اعظم (5) حضرت نینب بنت خزیمه (6) حضرت امسلمه بنت الی امیه (7) حضرت زینب بنت جش (8) حضرت ام سلمه بنت الی امیه (7) حضرت زینب بنت جش (8) حضرت جویریه بنت الی ارث (9) حضرت ام جبیبه بنت ابوسفیان (10) حضرت صفیه بنت تی (11) حضرت میمونه بنت تی (11) حضرت میمونه بنت الی ارث و دنی (لا نعالی حنه ا

سوال: حضور منی (لد نمائی عبد دسم کے کتے صاحبز اوے ہیں؟
جواب : حضور منی (لد نمائی عبد دسم کے تین صاحبز اوے ہیں (1) حضرت
ابراجیم رمنی (لد عند،ان کی والدہ ماجدہ حضرت ماربی خاتون ہیں۔(2) حضرت قاسم رمنی (لا عند رمنی اللہ عند جن اللہ عند جن کہ لقب طیب وطاہر ہے، یہ دونوں صاحبز ادر حضرت خدیجۃ الکبرئی سے ہیں۔

سوال: حضور منى دلا نمالى عدد دمع كى صاحبر اويال كننى بيرى؟

جسواب جضورني كريم صني زلاد نعالى تعدد رملح كي جارصا حبز اديال بين ،اور

وارول معزت فد يجة الكبرى رفى (لد عنها سے بين، ان كاساءورج ويل بين:

(1) حضرت زینب رضی لاند حنها ، جوحضرت قاسم سے جھوٹی ، اور باقی سب اولا و

سے بردی ہیں،ان کا نکاح مکہ ہی میں ابوالعاص بن رہیج سے ہوا تھا،جنہوں نے جنگ بدر
کے بعد اسلام قبول کیا۔(2) حضرت رقتہ رضی لالد حنا ،یہ حضرت زینب سے جھوٹی
ہیں۔(3) حضرت ام کلثوم رضی لالد حنا ،یہ حضرت رقیہ سے جھوٹی ہیں،ان دونوں کا نکاح
ہیں بعد دیگر سے حضرت عثمان عنی رضی لالد حنہ سے ہوا۔(4) حضرت فاطمۃ الز ہرادفی لالد
ہی بعد دیگر سے حضرت عثمان عنی رضی لالد حنہ سے ہوا۔(4) حضرت فاطمۃ الز ہرادفی لالد

سوال: يزيد بليدك بارے ميں اللسنت كاكيا نظريہ ب

جسواب : برید پلید فاسق فاجر مرتکب کیائر تھا، ہاں! برید کوکا فر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علمائے اہلِ سقت کے تین قول ہیں اور ہمارے امام اعظم رضی (اللم نعالی عنہ کا

مسلك سُلُوت، يعنى بم اسے فاسق فاجر كہنے كے سوا، ندكا فركبيرى، ندمسلمان -

(الفتاري الرضوية، كتاب السير، ج14، ص591 النبراس، ص230,232)

سوال : جوض کے کہ میں امام سین رضی لاد عنداور بزید کے معاملہ میں دخل میں دخل میں دخل میں دیا جا ہے، ہمارے وہ بھی شنرادے ، وہ بھی شنرادے ، وہ بھی شنرادے ، وہ بھی شنرادے ، اس کے بارے میں کیا تھم

جواب : معاذ الله برزید سے اور ریجان رسول الله صدی (الله نعالی علبه در مرسید ناامام حسین رفع ناله می رفع ناله می شدند می رفع ناله می شدند اور یجان رسول الله نعالی علب سے کیا نسبت ... ؟! آج کل جوبعض کمراه کہتے ہیں کہ: جمیں ان کے معاملہ میں کیا دخل ؟ جمارے وہ بھی شیخراوے ، وہ بھی شیخراوے ۔ ایسا کہنے والا مر دود ، خارجی ، معاملہ میں کیا دخل ؟ جمارے وہ بھی شیخراوے ، وہ بھی شیخراوے ۔ ایسا کہنے والا مر دود ، خارجی ، معاملہ میں کیا دیا میں مصدا ، میں کو تامین میں میں مصدا ، میں کو تامین میں کے دو اور میں میں کور کیا کہ میں کور کیا کہ میں کور کیا کہ کا کہ کا دور ، خارجی کی کا دور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا دور کیا کہ کور کی کی کرنے کیا کہ کیا کہ کی کرنے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کرنے کیا کہ کی کرنے کیا کہ کی کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کرنے کیا کہ کیا کہ کرنے کرنے کو کرنے کی کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کیا کہ کرنے کرنے کیا کہ کرنے کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے ک

#### ولایت کا بیان

سوال: ولايت كياب؟

جسواب : ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولی حزیبن ایئے برگزیدہ بندوں کو محض ایئے برگزیدہ بندوں کو محض ایخ فضل وکرم سے عطافر ما تاہے۔

(بہاد شریعت، حصہ 1، مر 264)

نسوال: كيا آدِي مشقت والا المال سے ولايت ماصل كرسكتا ہے؟

جواب : ولایت وجی شے ہے (لینی خدا کا عطیہ ہے)، نہ یہ کہ انجال شاقہ سے آدی خود حاصل کر لے، البتہ عالبًا انجال حسنہ اس عطیہ البی کے لیے ڈریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتداء ل جاتی ہے۔

اور بعضوں کو ابتداء ل جاتی ہے۔

(فتاوی رضویہ ، ج 21، م 206)

سوال: كياولايت بعلم كول سكتى ب

جواب :ولایت بے الم کوئیں اہل علم کوئی ہے،خواہ کم بطور ظاہر حاصل کیا ہو، یااس مرتبہ پر چینچئے سے بیشتر اللہ حزد جن نے اس پر علوم منکشف کردیے ہوں۔

(الفتوحات المكية، ج3، ص92)

سوال: سامت كاوليا وسب افضل إلى؟ جواب: تمام اوليائ اللين وآخرين ساوليائ هم يتين يعنى إس أمت كرين ساوليا عرص يتين يعنى إس أمت كرين ساوليا م هم المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين م 348)

سوال: اس امت مسسب سے افضل کون سے اولیاء ہیں؟

جسواب : تمام اوليائے محريين ميں سب سے زياد ومعرفت وقرب الى ميل

خلفائے اَربعہ رضی (الله معالی عنه میں اوراُن میں ترتیب وہی ترتیب افضلیت ہے، سب سے خلفائے اَربعہ رضی (الله معالی عنه میں اوراُن میں ترتیب وہی ترتیب افضلیت ہے، سب سے زیاد و معرفت وقر ب صدیق اکبرکو ہے، پھر قاروق اعظم، پھر ذوالنوزین، پھرمولی مرتضی کرنی (الله معالی الله معالی مرتضی کا میں 191 میں اللہ معالی میں میں اللہ معالی میں اللہ میں اللہ معالی میں اللہ میں اللہ معالی میں اللہ معالی میں اللہ میں اللہ میں اللہ معالی میں اللہ معالی میں اللہ میں اللہ معالی میں اللہ معالی اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ

سوال: كياشريعت اورطريقت الك الكرايل بين؟

**جواب** طریقت منافی شریعت نہیں۔وہ شریعت ہی کاباطنی حصہ ہے، بعض

جاهل مُصوِّ ف رضو فی بننے والے) جو رہے کہد دیا کرتے ہیں: کہ طریقت اور ہے شریعت اور محض گمراہی ہے اور اس زعم باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد بجھناصر تک

كفرو إلحاد هي (إحياء العلوم، كتاب قواعد العقائد، الفصل الثاني، ج1، ص138,139)

سوال: كياكونى ولى شريعت كى بابندى \_ أزاد موسكتا ب

جسواب احكام شرعيدى بابندى كوئى ولى كيماى عظيم مورسبكد وشبير

يوسكما . (شرح العقائد النسفية، مبحث لا يبلغ ولى درجة الأنبياء، ص166)

بعض جہال جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، راستہ کی حاجت اُن کو ہے جو مقصود تک نہ پنچے ہوں ، ہم تو پہنچ گئے۔ سیرالطا کفہ حضرت جُنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنه فی اُنسی فر مایا صَدَقُوا لَقَدُ وَ صَلُوا وَلٰکِنُ إِلٰی أَیْنَ؟ إِلَی النّارِ ۔ ترجمہ: وہ سی کہتے ہیں، میں کو۔ (البواقیت والجواهر، المبحث السادس والعشرون ، ص 206)

سوال: کیامجذوب کے لئے بھی بہی تھم ہے؟ جواب: اگر مجذوبیت سے عقل تکلیمی زائل ہوگئی ہو، جیسے شقی والاتواس سے قلم شریعت اُٹھ جائے گا، گر رہجی تجھاد! جواس تنم کا ہوگا شریعت کا مقابلہ بھی نہ کرے گا۔ شریعت اُٹھ جائے گا، گر رہجی تجھاد! جواس تنم کا ہوگا شریعت کا مقابلہ بھی نہ کرے گا۔

(اليواقيت والجواهر،ص207ثملفوظاتِ اعلى حضرت، حصَّه دوم، ص240)

سوال: الله تعالى في اولياء كرام كوكيا طاقت وى هي؟

جواب : اولیائے کرام کواللہ سور جونے نے بہت بڑی طاقت دی ہے، ان میں جو اصحاب خدمت ہیں، اُن کوتصر ف کا اختیار دیا جاتا ہے، سیاہ، سفید کے مختار بنادیئے جاتے ہیں، یہ حضرات نبی منی راللہ معالی حلیہ درملے کے سیجے نائب ہیں، ان کو اختیارات و تصرفات حضور منی راللہ معالی نوابت میں ملتے ہیں۔

(تفسیر عزیزی، تحت الآیة : دَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسِقَ، ص206 الیواقیت والجوابر، ص348,349) سوال: کیااولیاء برعلوم غیبیمنکشف ہوتے ہیں؟

جواب : بى بال اعكوم غيبيان برمنكشف بوت بيل ، ان بي بهت كو مسا

فيضان فرض علوم المستحد المستحد

کان و ما یکون (جوہو چکا اور جوہونے والا ہے) اور تمام لوح محفوظ براطلاع دی جاتی ہے، گریہ سب حضور اقدی صلی (الفرنعانی عبد دسم کے واسطہ وعطاسے ہے، بے وساطنت رسول کوئی غیر نبی کسی غیب برمطلع نہیں ہوسکتا۔

(تفسيرات أحمديه، ب21، سوره لقمان اتحت الآية 34، ص608,609 الطبقات الكبرى المستاة بالواقع الأنوار في طبقات الأخيار "لملشعراني، الجزء الأول، ص208 الرشاد السارى، كتاب تفسير الغرآن، تحت الحديث 472، م369 الفتارى الرضوية، ح29، ص472)

سوال: کرامات اولیاء کے منکرکا کیاتھم ہے؟ جواب: کرامات اولیاحق بین، اس کامنکر کراہ ہے۔

(منح الروض الأزبرللقارىء، ص79)

سوال: اولیاء سے سفتم کی کرامات کا صدور ہوسکتا ہے؟

جواب بئر دہ زندہ کرنا، مادرزاداند سے ادرکوڑھی کوشفادینامشرق ہے مغرب
تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا، غرض تمام خوارق عادات، اولیاء ہے ممکن ہیں،
سوااس مجز ہ کے جس کی ہابت دوسروں کے لیے ممانعت ٹابت ہوچکی ہے۔ جیسے قرآن مجید
کے مثل کوئی سورت لے آنایا دنیا میں بیداری میں اللہ حزد من کے دیداریا کلام تقیق سے
مشرف ہونا، جوائے یا کسی ولی کے لیے ہاں کا دعوئی کرے، کا فرہے۔

(بهدة الأسرار، ذكر فصول من كلامه مرصعابشي، إلغ، من 123,124 الاشرح العقائد النسفية، مستعن كرامان الأوليا، حق، من 146 تا 149 الأروح المعاني، الجزء النائث والعشرون، من 20) مستعن كرامان الأوليا، حق، من 146 تا 149 المروح المعاني، الجزء النائث والعشرون، من 20) مستعن كرامان الأولياء من استمد اد (مدوطلب كرنا) كيما مي اوران كودورون ويك

ہے بکارنا کیما؟

مسلمان تبهى ابيا خيال نبيس كرتاءمسلمان كيفعل كوخواه تخواه فتبيح صورت بر ڈھالنا و ہابيت كا

عاصه به المدحل بي زيارة الفيور مع 184 الأشعة اللمعاب الما الحدار مص 762)

سوال: اولياء كمزارات برحاضرى دينا كيناج؟

جواب : إن كمزارات برحاضرى مسلمان كے ليے معادت و باعث بركت

(فتاوی رضویه، ح29، ص282)

سوال: کیااولیاء کرام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟

جسواب بی بان اولیائے کرام اپی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ بیں ، اِن کے علم واِ دراک وسمع و بَصر پہلے کی بہنست بہت زیادہ قوی ہوجاتے ہیں۔

(تفسير روح البيان، ج3، ص439 الإفتاري رضويه، ج9، ص431)

سوال: اوليا عكوايصال تواب كرف كاكيافا كده ي

جمع اب ایسال ایسال ایسال او اب انهایت مُوجب برکات وامرِ مستحب باب عرفی ایسال ایسال

(جد المعتاد ، حاشية الإمام أحمد وضاخان عليه وحمة الوحمن على وذ المحتاد ، ح 3 م 285) **سوال: پيرکس کوبتاتا جا ہے؟** 

## كتاب الطهارة

### نجاستوں کا بیان

سوال: نجاست کی تنی قسمیں ہیں؟

جواب : نجاست كى دوتمين بن: (1) نجاستِ هيقيه (2) نجاستِ عكميه.

حقیقیہ وہ جونظرا ئے اور حکمیہ وہ جونظر ندائے۔

(بدائع الصناتع،ج،1 ص3،دارالكتب العلميه،بيروت)

سوال : نجاست علميه كي كتني شميل بير؟

جواب نجاست حكميه كوحدث بهي كيتم بين ،اس كي دوسمين بين :

(1) حدث اصغر(بے وضو ہونا)(2) حدث اکبر(بے عسل ہونا)۔ ان سے

یا کی حاصل کرنے کوطہارت صغری اورطہارت کبری کہتے ہیں۔

(بدائم الصنائع،ج،1ص3،دارالكتب العلميه،بيروت)

سوال: نجاست هيقيد كي تني تتمين بن؟

جواب: اس كى بھى دوسم ہے: (1) غليظ (2) خفيف \_

جس كاعكم يخت باس كوغليظ كيتي بي ، جس كاعكم بلكاب ال كوخفيفه كيتي بي-

(مراقى الفلاح، ج1، ص64، المكتبة العصريه ابيروت)

سوال: نجاستِ غليظ الركير عايدن برلك جائة الكاكم كياب؟

جسواب انجاست غلظ كرر عابدان يرلك جائة اس كاحكام ورج ذيل

4

(1) اگرایک درہم ہے زیادہ لگ جائے تواس کا پاک کرنا فرض ہے، بے پاک کے نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی اور قصد اُپڑھی تو گناہ بھی ہوا اور اگر بدیت اِستخفاف ہے تو

كفربوا\_

(2) اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کے نماز پرمعی تو مکر و وقح کی ہوئی لین الی نماز کا إعاده واجب ہے اور قصد آپر معی تو گنمگار بھی ہوا۔

مه فيضان فرض علوم

(3) اوراگردرہم سے کم ہے تو پاک کرناست ہے، کہ بے پاک کی نماز ہوگئ مگر خلاف سے میں اورائی کا اعادہ بہتر ہے۔

(درمختار،ج1،ص316،بهار شریعت،حصه2،مر389)

سوال: ایک درجم ہے کیامرادے؟ جواب: اس کی دوصورتیں ہیں:

(1) اگرنگجاس**ت کاڑھی ہو**جیسے یا خانہ لید، گو برتو در ہم سے مراداس کا وزن ہے اور در ہم کا وزن شریعت میں اس جگہ ساڑھے جار ماشے ہے۔

(2) اورا گرنجاست بیلی ہوجیے آدمی کا پیٹاب اورشراب تو درہم سے مراداس کی لمبائی چوڑائی ہے اورشر بیت نے اس کی مقدار تھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی لیمی تھیلی خوب پھیلا کر ہموار دھیں اور اس پر آہتہ سے اتنا پانی ڈالیس کہ اس سے زیادہ پانی ندرک سکے، اب پانی کا جتنا پھیلا کر ہموار دھیں اور اس بر آہتہ سے اتنا باقی درک سکے، اب پانی کا جتنا پھیلا کہ ہے اتنا بروادر ہم سمجھا جائے۔

(فتاوى منديه، كتاب الطهارةباب الاول، فصل الاول، ج 45، 45)

سوال: نجاستِ خفیفہ کا ہے؟

جواب نجاستِ خفیفہ کا ریکم ہے کہ کپڑے کے حصہ یابدن کے جس عُفو میں
گلی ہے، اگراس کی چوتھائی سے کم ہے (مثلاً دامن میں گلی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم،
آسٹین میں اس کی چوتھائی سے کم ۔ یو ہیں ہاتھ میں ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے) تو معاف
ہے کہ اس سے نماز ہوجائے گی اور اگر پوری چوتھائی (یا اس سے زیادہ) میں ہوتو ہے دھوئے نماز نہ ہوگا۔

سوال: اگر نجاستِ غلیظہ یا خفیفہ کی پائی وغیرہ میں گرجائے تو کیا تھم ہوگا؟

جسواب : نجاست اگر کسی تیلی چیز جیسے پائی یا سرکہ میں گر بے تو چا ہے غلیظہ ہویا خفیفہ کل نا پاک ہوجائے گی اگر چہ ایک قطرہ گر بے جب تک وہ تیلی چیز حد کثر ت پر معنی دَه وردَه نه ہو۔

لیخی دَه وردَه نه ہو۔

(درمعنیان میں 1 میں 220)

### سوال: نجاست غليظ كون ي چيزي بين؟

جواب نجاستِ غليظه درج ذيل چيزي بي:

(1) انسان کے بدن سے جوالی چیز نظے کہا*س سے غسل یا و ضو و اجب* ہو

نَجاستِ غلیظہ ہے، جیسے یا خانہ، پیتاب، بہتا خون، پیپ،منہ بھرتے، کیش و نِفاس و اِستحاضہ کا خون مُنی ممذی، قدی۔

و کھتی آ کھے ہے جو پانی نکلے نجاست غلیظہ ہے۔ بوجیں ناف یا پہتان سے درد کے ساتھ یانی نکلے نجاست غلیظہ ہے۔

(2) فتنكى كے ہرجانوركا بہتا خون۔

(3) مردار کا گوشت اور چرنی-

(4) حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، نچر، ہاتھی، سور کا

ياخانهاور پيشاب

قری کی اور جو برند کی اید اور ہر حلال چو پاید کا باخانہ جیسے گائے بھینس کا گوہر، بکری اونٹ کی مینگنی اور جو برند کہ اونچانداڑ ہے اس کی پیٹ ، جیسے مرغی اور بَط ۔

(6) برقتم کی شراب۔

(7) سُورُ كا كوشت اور بدق ك اور بال اگرچه ذري كيا كيا بهويدسب تجاست غليظه

يس-

(8) ہاتھی کے سُونڈ کی رطوبت اور شیر، کتے ، چیتے اور دوسرے درندے چو پایوں

كالُعاب تَجاستِ عُلْيظه ب- (بنديه ملخصاً، كتاب الطهارة باب الاول، فصل الاول، ج 46،1)

سوال: دوده ية بح كيشابكاكياتكم ب؟

جواب : دوده يي الرياورلاك كايباب تجاسي غليظه يدريد واكثر عوام

میں مشہور ہے کہ دودھ میتے بچول کا پیٹاب یاک ہے صفی غلط ہے۔

(فتاوی سندیه مکتاب الطهارتیاب الاول نفصل الاول علی 1 مس 4 کافتاوی رضویه اج 1 مس 445)

سوال: نجاستِ خفيفه کون ی چیزی بين؟

جواب نجاست خفيفه درج ذيل چيزي بي

(1) جن جانوروں کا گوشت حلال ہے (جیسے گائے ، بیل بھینس ، بمری ، اونٹ

وغير ہا)ان کا بييثاب۔

(2) گھوڑے کا پییٹا ب\_

(3) اورجس پرندے کا گوشت حرام ہے،خواہ شکاری ہو یانہیں جیسے کو ا، چیل، شکرا، باز،اس کی بیٹ نجاستِ خفیفہ ہے۔

(نور الايضاح ، فصل في الانجاس والطهارة عنها، ج 1 ، ص 41)

سوال: طال پرندوں کی بیث کا کیا تھم ہے؟

جسواب :جو پرندے حلال أو نيج أثرت بين جيے كبوتر ، مرغاني وغير بهاان كى

بیٹ پاک ہے۔

سوال: نجاستِ غليظ اور خفيف ل جا كي او كياتكم نه؟ جواب بنجاستِ غليظ خفيفه من مل جائة وكل غليظ ب-

(درمىختارىج1ىس321)

سوال: اگر مختلف جگهول پر نجاست غلیظه یا خفیفه کی تو کیا تھم ہے؟

جواب اسى كير ايدن ير چند جگر تجاست غليظ لى اوركس جگهدر جم كے برابر

نہیں مرجموعہ درہم کے برابر ہے، تو درہم کے برابر مجی جائے گی اور زائد ہے تو زائد،

(بهار شریعت،حصه2،ص393)

تجاست خفيفه مي بحى مجموعه بى يرحكم دياجائے كا۔

سوال : مچھل اور یانی کے دیگر جانوروں کا خون یاک ہے یا تا یاک ؟ نیز کھٹل

اور مجمر کے خون کا کیا تھم ہے؟

جواب: مجھل ادر پانی کے دیگر جانوروں کا خون پاک ہے، اس طرح کھٹل اور بھریں

مچھر کاخون بھی پاک ہے۔

(درمىختار، ج1، ص320)

فيضان فرض علوم المحمد ومحمد ومحمد ومحمد والمحمد والمحم

سوال : بیناب کی باریک میشیس سوئی کی نوک کے برابرا گرکیڑے یابدن پر لگ جائیں تو کیا تھم ہے؟ اور اگریہ کیڑایانی میں پڑ گیا تو یانی کا کیا تھم ہے؟ جسواب : بیناب کی نهایت باریک چھینئیں سوئی کی توک برابر کسی بدن یا کپڑے پر بڑجا ئیں تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا۔اورجس کپڑے پر ببیثاب کی الی ہی باريك محسينيس برحمنين، اگروه كبر اياني مين بير گياتو ياني بھي تا ياك نه ہوگا۔

(درمختار، ج 1، ص 322)

سوال جيب من پيتاب ياخون كيتيش همال من نماز پرهي توكيا علم ہے؟ اور اگر جیب میں ایسا انڈ اہے جس کی زردی خون ہو چکی ہے تو کیا علم ہے؟ جواب :جيب مين پيتاب ياخون كيتيش ب،اس مال مين نماز پرهي تونماز نه موكى ، اور جيب مين اندا إوراس كى زردى خون مويكى بي قونماز موجائے كى۔

(غنية المتملىء فصل في الأسار، ص197)

سوال: تایاک چیز کادحوال کیڑے یابدن کو تھے تو کیا علم ہے؟ جواب نایاک چرکادموال کرے بابدن کو تکرونایا کی سے ایو ہیں نایاک چیز کے جلانے سے جو بخارات اُتھیں ان سے بھی تجس ندہوگا اگر چدان سے پورا کیڑا بھیگ جائے، ہاں اگر نجاست کا اثر (رنگ، بویاذ اکفیہ) اس میں ظاہر ہوتو نجس ہوجائے گا۔ أسلے كا دُسوال روني مين لكا توروني تاياك شهوني . (درميختار مع ردالمحتار اج ١ مس 325)

سوال: يا خاندے كميان ازكركير \_ يربينيس ، كياتكم ب؟ جواب: يا فاندير ي كميان أزكر كير ي ينس كير انجس ند بوگا-

(المحيط البرماني، كتاب الطهارات، الفصل السابع في النجاسات وأحكامها، خ1، ص218) سوال:رائے كا يجرياك جياتاياك؟

جسواب :راستری کیچریاک ہے جب تک اس کانجس ہوتامعلوم نہو،تو اگر یاؤں یا کیڑے میں لکی اور بے دھوئے تمازیرہ کی ہوئی مروعولیتا بہتر ہے۔ ای طرح بہرک پر پانی چھوکا جار ہاتھا، زمین ہے چھینٹیں اُڑ کر کیٹر سے پر پڑیں، کیٹر انجس نہ ہوا مگر ''وھولینا بہتر ہے۔ ''وھولینا بہتر ہے۔

سوال : آدى كى تقورى كالحال ما تاخن جسم من جدا آموكر بانى ميس بروجائية

جسواب: آومی کی کھال اگرچہ ناخن برابرتھوڑ ہے پانی (لیعنی ۃ ہ درۃ ہے ہے کہ میں پڑجائے، وہ پانی نایا کہ ہوگیا اور ناخن گرجائے تو نایا کے نہوں۔

(منية المصلى، بيان النحاسة، ص108)

سوال: کتابدن یا کپڑ ہے کوچھوجائے تو کیا تھم ہے؟
جسواب : گتابدن یا کپڑ ہے سے چھوجائے ، تو اگر چداس کا دشم تر ہو بدن اور
کپڑا پاک ہے، ہاں اگر اس کے بدن پرنجاست گلی ہوتو اور بات ہے یا اس کا لُعاب لگے تو
نا پاک کردےگا۔
نا پاک کردےگا۔

سوال: کسی مسلمان کے کیڑے میں نجاست لگی دیکھی تو کیا اسے بتانا ضروری

جسواب بھی دو سرے مسلمان کے کیڑے میں نُجاست لگی دیکھی اور غالب ممان ہے کہاں کو فبر کرے گاتو باک کرلے گاتو خبر کرنا داجب ہے۔

(درمختار،فصل في الاستنجاء، ح1، ص350)

سوال: کفاراورفساق کے استعالی کپڑوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جسواب: فاسقوں کے استعالی کپڑے جن کا بخس ہونا معلوم نہ ہو پاک سمجھے

اکم سر کے مگر بے نمازی کے پاچاہے وغیرہ میں اختیاط بہی ہے کہ رومالی پاک کرلی جائے

اکم اکثر بے نمازی چیشا ب کر کے ویسے ہی پاچامہ بائدھ لیتے ہیں اور کفار کے ان کپڑوں

الکم پاک کر لینے میں تو بہت خیال کرنا چاہیے۔

(بہاد شریعت مصدی می 2000)

### ناپاک چیزوں کوپاک کرنے کے طریقے

سوال: تایاک بدن یا کیڑے کس کس چیزے یاک ترکتے ہیں؟ جبواب نایاک بدن یا کیڑے کو یانی اور ہررقیق بہنے والی چیز ہے جس سے نجاست دور ہو جائے دھوکر یاک کر سکتے ہیں،مثلاً سرکہادر گلاب کہان ہے نجاست دور ہوسکتی ہے تو بدن یا کیڑاان سے دھوکر یاک کرسکتے ہیں۔ دناوی ہدیدہ - 1، ص 41) ہاں بغیرضرورت گلاب اورسر کہ وغیرہ سے یاک کرنا ناجائز ہے کہ فضول خرجی (بېيار شريعت،حصه2،ص397)

سوال استعمل یانی یا جائے سے کیڑادھونے سے یاک ہوجائے گا؟ جواب: جي بال استعمل ياني اورجائے سے ياك موجائے گا۔

(درمختار، ح1، ص309 الإيهار شريعت، حصه 2، ص397)

سوال: دوده، شوربادر تیل سے کیڑایاک ہوجائے گا؟

جسسواب : دود صاور شور بااور تیل سے دھونے سے یاک ندہوگا کہان سے

نحياست دورشهوكي \_ (تبيين الحقائق، كتاب الطهادة، باب الأنجاس، ج1، ص194)

**سوال** :نجاست اگر دلدار ہو (جیسے پاخانہ، گو ہر ،خون وغیرہ) تواس کو کتنی مرتبہ

دھونے ہے کپڑایا کے ہوگا؟

جواب نكاست اگر ذلدار مو ( جيسے يا خانه، كوبر، خون وغيره ) تو دهونے ميں کنتی کی کوئی شرطبیں بلکہ اس کودور کرنا ضروری ہے، اگر ایک باردهونے سے دور ہوجائے تھ ایک ہی مرتبہ دھونے سے یاک ہوجائے گا اور اگر جاریا نج مرتبہ دھونے سے دور ہوتو جاریا (فتاوی سدیه اج ۱ اس 41) یا یچ مرتبدد حونایز ہےگا۔

ہاں اگر تین مرتبہ ہے کم میں نجاست دور ہوجائے تو تین یار پورا کرلینامستحب

(بېار شريعت،حصه2،ص397)

سوال : دلدارنجاست کیڑے برتھی،اس کودھویا،نجاست دورہوگی مگراس کا انہا

معان فرض علوم **معهد معهد معهد** 

﴿ رَبُّكَ مِابِو ) بِا فَى ہےتو كياتكم ہے؟

جسواب : اگرنجاست دور ہوگئ مگراس کا پھھاٹر رنگ یا بُو باتی ہے تواہے بھی زائل کرنا لازم ہے ، ہاں اگر اس کا اثر دقت (مشکل) سے جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، تین مرتبدہ حولیا یا کہ ہوگیا، صابون یا گرم یانی سے دھونے کی حاجت نہیں۔

(فتاری سدیه اج 1، ص42)

سوال: اگر کپڑے بر بہانجاست لگ گئ تو کپڑ اکسے پاک ہوگا؟

جواب: اگر نجاست رقبق ہوتو تین مرتبددھونے اور نتیوں مرتبہ توت کے ساتھ
نچوڑنے سے پاک ہوگا اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ شخص اپنی طاقت ہر
اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ نیکے ، اگر کپڑ ہے کا خیال کر کے
اس طرح نہیں نچوڑ اتو یا ک نہ ہوگا۔

(فنادی ہندیہ ہے ۔ اس 42)

سوال : اگردھونے والے نے انجھی طرح نچوڑ لیا مگرکوئی دوسر انتخص جوطا دت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑے تو دوایک بوند ٹیک سکتی ہے، تو کیا تھم ہے؟

جواب اگردھونے والے نے انجھی طرح نچوڑ لیا مگراہی ایساہے کہ اگرکوئی
دوسرافخص جوطافت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑ ہے تو دوایک بوند فیک سکتی ہے، تو اس کے
حق میں پاک اور دوسرے کے حق میں ناپاک ہے۔ اس دوسرے کی طاقت کا اعتبار نہیں ،
مال اگریدھوتا اور ای قدر نچوڑ تا تو پاک نہوتا۔
(درسخنار ہے 1،س 331.332)

سوال : دوده بي اور بي كابيتاب كير عين لك كياتو كيااى طرح

پاک ہوگا؟

جواب: دودھ پیتے ہے اور بی دونوں کے پیٹاب کا بھی یہ کم ہے کہان کا پیٹاب کیڑے میں لگاہے، تو تقن بارد حونا اور نچوڑ تا پڑے گا۔ (بہار ضربعت، ج1، مر399)

بوال: جو چیز نچوڑ نے کے قابل نہیں ،اس کو کیسے پاک کریں گے؟
جواب :جو چیز نچوڑ نے کے قابل نہیں ہے (جیسے چٹائی ،قالین وغیرہ) اس کو

فيضان فرض علوم المحمد والمحمد والمحمد

دهوكر جيمور دي كه ياني ميكنا موقوف موجائ، يومين دومر تبداور دهوتين، تيسري مرتبه جب یانی میکنا بند ہو گیا وہ چیز یاک ہو گئی اسے ہر مرتبہ کے بعد سُو کھانا ضروری تہیں۔ یو ہیں جو كيرااين نازى كسبب نجورت كقابل تبين المسيمى يومين ياك كياجائه

(اليحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج1 ، ص413)

سوال: اگرچیز ایسی ہوکہ جس میں نجاست جذب نہ ہوتی ہو،تو کیا علم ہے؟ جسواب : اگرایی چیز ہوکہ اس میں نجاست جذب نہ ہوتی ہو، جیے چینی کے برتن ، یامٹی کا پرانا استعالی چکنا برتن یالوہے، تا نے ، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں تواسے فقظ تنین بار دھولینا کافی ہے،اس کی بھی ضرورت نہیں کہاسے اتنی دیر تک چھوڑ ویں کہ پانی شيكنا موقوف موجائ \_ (البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ج1، ص414)

سوال: كيابيضروري ميكدلكا تارتين باردهويا جائے؟ جهواب: بيضروري نبيس كهايك دم تينون باردهو ئيس، بلكها گرمخنلف وقنون بلكه مختلف دنوں میں بیتعداد بوری کی جب بھی پاک ہوجائے گا۔

(فتاوي سنديه، كتاب الطمهارة، الباب السمايع، الفصل الاول، ج 1، ص 43)

سوال: كيزے برنا ياك تيل لگ كيا، توكب ياك موگا؟ جواب: کپڑے یابدن میں ناپاک تیل اگاتھا، تین مرتبہ دھولینے سے پاک ہو جائے گا اگر چہ تیل کی چکنائی موجود ہو، اس تنکقف کی ضرورت نہیں کہ صابون یا گرم پانی

سوال: اگردری یا کوئی تا پاک کیژا بہتے پانی میں رات بھر پڑار ہا،تو کیا پاک

جواب : درى ياكونى نا پاك كير ابت يانى يسرات بحريد ارباياك موجائكا اوراصل به ہے کہ جتنی در میں بیٹن غالب ہوجائے کہ پانی نجاست کو بہالے کیاتو پاک ہو ميا، كه بهت پانى سے پاك كرنے ميں نجوز ناشر طائيں۔

فيضان فرض علوم

# سوال: كيرْ \_ كاكونى حصه ناياك بهو كيااورياد بين كهوه كون ى جگه بيتو كيا

حکم ہے؟

جواب: کیڑے کا کوئی جھہ ناپاک ہو گیا اور یہ یا ذہیں کہ وہ کون ہے جہ تو بہتر یہ ہے کہ پورا ہی دھو ڈالیں اور اگر اندازے سے سوچ کر اس کا کوئی حصہ دھولے جب بھی پاک ہوجائے گا اور جو بلا سوچے ہوئے کوئی نکڑا دھولیا جب بھی پاک ہے گر اس صورت میں اگر چند نمازیں پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ نجس حصہ بیں دھویا گیا تو بھر دھوئے اور اور نمون نواب دھولے اور اور نمازوں کا اعادہ کر ساور جوسوچ کر دھولیا تھا اور بعد کو فلطی معلوم ہوئی تو اب دھولے اور فرازوں کے اعادہ کی حاجت نہیں۔ اندادی بندید، کناب الطہارة اللب السابع ہے اس 43 میں بی جنہیں دھونا نہیں پڑتا ، صرف ہو نجھنے سے میں جوجاتی ہیں؟

جواب بین الوہ کی چیزیں جیسے چھری، جاتو، آلوار وغیرہ (جس میں نہ دنگ ہونہ قو، آلوار وغیرہ (جس میں نہ دنگ ہونہ قش ونگار) نجس ہوجا کیں، توصرف اچھی طرح یو نچھ ڈالنے سے پاک ہوجا کیں گی اوراس صورت میں نجاست کے ذلداریا تیلی ہونے میں پچھ فرق نہیں۔

یو ہیں چاندی، سونے، پیتل، گلٹ اور ہرفتم کی وصات کی چیزیں پو پچھنے سے پاک ہوجاتی ہیں بشرطیکنفشی نہ ہوں اور اگرنفشی ہوں یا لو ہے میں زنگ ہوتو دھونا ضروری کی جو بوجے سے یاک نہوں گی۔

ای طرح آئینہ اور شخصے کی تمام چیزیں اور چینی کے برتن یامٹی کے روغنی برتن یا پاٹس کی ہوئی لکڑی غرض وہ تمام چیزیں جن میں مسام نہ ہوں کپڑے یا پئتے ہے اس قدر پونچھ لی جائیں کہ اثر بالکل جاتارہے یا کہ ہوجاتی ہیں۔

(فتاوی مندیه، کتاب الطهادة، الباب السابع، ج 1، م 43) سوال بنی کپڑے بایدن میں لگ گئاتو کیادھوئے بغیر بھی کپڑ ایاک کرنے کی کوئی صورت ہے؟ فيضان فرض علوم

جسواب: ی ہاں! منی کیڑے یابدن میں لگ کرختک ہوگئ تو فقط مل کر جہاڑنے اور صاف کرنے سے کیڑ ااور بدن یا ک ہوجائے گا اگر چہ مملنے کے بعداس کا بچھ اثر کیڑے میں باتی رہ جائے۔ جس کیڑے ومل کریا کرلیا، اگروہ یائی سے بھیگ جائے تو نایا ک نہوگا۔

(فتادی بندیدہ، کتاب الطہادة، الباب السابع، ج 1، ص 44)

اس مسئله میں مرد وعورت اور تندرست ومریض جریان سب کی منی کا ایک تھم

(درميختار وردالمحتارياب الانجاس، ح1، ص333)

سوال: اگرمنی تربے یا اس میں پیٹاب ل گیا تو کیا تھم ہے؟ جواب: اگرمنی کیڑے میں لگی ہے اور اب تک تربے یا ساتھ بیٹاب بھی لگ گیا، تو دھونے سے پاک ہوگامکنا کافی نہیں۔

(فتاوي منديه، كتاب الطمارة، الباب السابع، ج1، ص44)

سوال: موز باورجوتے کودھونے کے علادہ کیے پاک کرسکتے ہیں؟

جسواب: موز بیا جوتے میں ذلدار نجاست گی، جیسے پا خاند، گوبر مُنی تو
اگر چہ وہ نجاست تر ہو کھر چنے اور رگڑئے سے پاک ہوجا کیں گے۔ اور اگرمشل پیشاب
کے کوئی پل نجاست گی ہواور اس پرمٹی یارا کھ یاریتا وغیرہ ڈال کررگر ڈالیس جب بھی پاک
ہوجا کیں گے اور اگر ایسا نہ کیا یہاں تک کہ وہ نجاست شو کھ گئ تو اب بے دھوئے پاک نہ
ہول گے۔

(فناوی ہندیہ، کتاب الطہارة، الیاب السابع ہے اسم 44)

سوال: ناپاک زمین کیے پاک ہوگی؟

جواب : ناپاک زمین اگر خنگ ہوجائے اور نُجاست کا اثر لیمنی رنگ و بوجا تا

رہے پاک ہوگئی، خواہ وہ ہوا ہے سوگئی ہو یا دصوب یا آگ سے مگر اس سے تیم کرنا جا کر انہیں ، نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔

رہیں ، نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔

رہیں ، نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔

رہیاں ، نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔

92

جواب: درخت اورگھا س اور دیوار اور ایسی این جوزین میں جڑی ہو، یہ سب خٹک ہوجانے سے پاک ہوگئے اور اگر این جڑی ہوئی نہ ہوتو خٹک ہونے سے پاک نہ ہوگا ضروری ہے۔ یو بیل درخت یا گھا س سو کھنے سے بیشتر کا اس لیں تو طہارت کے لیے دھونا ضروری ہے۔ ای طرح اگر پھر ایسا ہو جوز بین سے جدا نہ ہو سکے تو خٹک ہونے سے یاک ہے ورند دھونے کی ضرورت ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الطهارة، الباب السابع، ج 1، ص 44)

سوال: کی میں چوہا گر کرمر گیاتو کیا تھم ہے؟

جواب: ہے ہوئے گئی میں چوہا گر کر مرگیا تو چوہے آس پاس سے نکال ڈالیں، ہاتی پاک ہے کھاسکتے ہیں اور اگریتلا ہے تو سب نا پاک ہو گیااس کا کھانا جا تر نہیں، البعتہ اس کا میں لاسکتے ہیں جس میں استعمال تجاست ممنوع نہ ہو، تیل کا بھی یہی تکم ہے۔

(فتاوى سنديه ، كتاب الطبهارة ، الباب السبابع ، ج 1 ، ص 45)

سوال: تا پاک تیل کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

جواب:اس کو پاک کرنے کے درج ویل طریقے ہیں:

(1) نا پاک تیل کی جتنی مقدار ہے اتنابی پانی اس میں ڈال کرخوب ہلائیں، پھر

اوپر سے تیل نکال کیں اور یانی بھینک دیں ، یو ہیں تین بار کریں۔

(2) یا اس برتن میں نیچے سوراخ کر دیں کہ یائی بہہ جائے اور تیل رہ

جائے، یول بھی تین مرتبہ میں یاک ہوجائے گا۔

(3) مايون كريس كما تنابى بإنى دال كراس تيل كويكا كيس يهال تك كم بإنى جل

جائے اور تیل رہ جائے ایمانی تین دفعہ میں یاک ہوجائے گا۔

(4) اور بول بھی کہ پاک تیل یا پائی دوسرے برتن میں رکھ کراس تا پاک اوراس با پاک دوسرے برتن میں رکھ کراس تا پاک اوراس با پاک دوسار پاک دوسار پاک کی دوسار سے کسی دفت جدا نہ ہون مذاس برتن میں کوئی قطرہ تا پاک کا پہلے سے پہنچا ہونہ

قيضان فرض علوم

بعد کوورنہ پھرنا یا کے ہوجائے گا۔

(5) اور ایک طریقہ رہی ہے کہ برنالے کے بنچ کوئی برتن رکھیں اور جھت پر سے پاک تیل یا پانی کے ساتھ اس طرح ملا کر بہائیں کہ برنالے سے دونوں دھاریں ایک ہوکر گریں سب پاک ہوجائے گا۔

بہتی ہوئی عام چیزیں، تھی وغیرہ کے پاک کرنے کے بھی بہی طریقے ہیں اورا گر تھی جما ہو،ا سے بچھلا کراٹھیں طریقوں میں سے کسی طریقہ پر پاک کریں۔

(فتاوي رضويه،ج4،ص378تا380)

سوال: جوچزی خودنجس بین ، کیایاک ہوسکتی بین؟

جسواب :جو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خورنجس ہیں جن کونا یا کی اور نجاست کہتے ہیں جس خیراب وغیرہ ، ایسی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خورخس ہیں جسے شراب وغیرہ ، ایسی چیزیں جب تک اپنی اصل کو چھوڑ کر پچھے اور نہ ہوجا کیں پاک نہیں ہوسکتیں ،شراب جب تک شراب ہے نجس ہی رہے گی اور سر کہ ہوجائے تو اب پاک

(يېار شريعت،ج1،حصه2،ص396)

سوال بنجس جانورا گرنمک کی کان بیس گر کرنمک ہوگیا تو کیا تھم ہے؟ جسواب بنجس جانورنمک کی کان میں گر کرنمک ہوگیا تو وہ نمک پاک وطال

(فتاوى سنديه، كتاب الطمارة، الباب السابع، ج 1، ص 45)

سوال: اللي كارا كه كاكياتهم ؟ جواب: ألي كارا كه ياك إدراكررا كه بوت سي ل بحد كميا توناياك -(فتاوى بنديد، كتاب الطهارة، الباب السابع، ج1، ص44)

A

### استنجاء كابيان

سوال : استنجاء خانہ میں داخل ہونے سے پہلے کون ی دعا پڑھے اور پہلے کون ساقدم اندرر کھے؟

(درمختارو ردالمحتار، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء ،،ج1، ص345)

معوال: استنجاء خاندے نكلتے وقت كون سماقدم بهلے با مرتكا لے اور نكلنے كے بعد
كون ى وعاير هے؟

سوال: استنجاء كرت وقت قبله كى طرف منه يا بيني كرنا كيسا يد؟

جواب با خانہ یا بیٹاب کرتے وقت یا طہارت کرنے میں نہ قبلہ کی طرف منہ ہونہ بیٹے اور سی کم عام ہے جا ہے مکان کے اندر ہو، یا میدان میں اور اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا بیٹ کرکے بیٹے گیا، تویاد آتے ہی فورا زُرخ بدل دے اس میں امید ہے کہ اس کے لیے مغفرت فرمادی جائے۔
کے لیے مغفرت فرمادی جائے۔

درمختاره ردالمحتاره کتاب الطهارة، فصل الاستنجاء ۱۰۰ مر341) السوال : کیائے کو یا خانہ یا پیٹاب کرواتے وفت اس کا منہ بھی قبلہ کی طرف سکتے ؟

جواب نتے کو پاخانہ پیٹاب کردائے والے کو کردہ ہے کہ اس بتے کا منہ قبلہ کو موہ بیرکردائے والا گنہگار ہوگا۔

( درمخنارو ردالمحنار ، کناب الطهارة ، فصل الاستنجاء ،،ج 1 ، ص 342) اسوال : پیشاب اور یا خانه کریتے وقت جا عما ورسورج کی طرف منداور پینه کرنا

کیہاہے؟

**جواب**: پاخانہ، بیٹاب کرتے دفت سورج ادرجا ندکی طرف ندمند ہو، نہ پیٹے۔ یو ہیں ہُواکے رُخ بیٹاب کرناممنوع ہے۔

( درمنختارو ردالمحتار، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء ،،ج1، ص342)

سوال: کس کس جگه پیشاب اور پاخانه کرنا مکروه ہے؟ معمول میں ماریکا میں معمومی شام کا ایک دامک

جواب: درج ذيل جگهون مين بيتاب ادر يا خاندكرتا مروه ب:

(1) کنویں یا حوض یا چشمہ کے کنارے (2) پانی میں اگر چہ بہتا ہوا ہو

(3) گھاٹ پر(4) بھلدار درخت کے نیچ (5) اس کھیت میں جس میں زراعت موجود

ہو (6) سامیہ میں جہال بوگ اٹھتے بیٹھتے ہول (7)مبحد اور عید گاہ کے پہلو میں

(8) قبرستان میں (9) راستہ میں (10) جس جگہ مولیثی بندھے ہوں (11) جس جگہ

وُضو ياغسل كياجا تا ہو۔

( درمختارو ردالمحتار، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء ،،ج1، ص342.343)

سوال: کھڑے ہوکر، لیٹ کریا نظے ہوکر بیٹناب کرٹا کیما ہے؟ جواب: کھڑے ہوکریالیٹ کریا نظے ہوکر بیٹناب کرٹا مکروہ ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الطهارة، الياب السبابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ج1، ص50)

سوال: بيشاب اور يا خاند كرف كآ داب كيايس؟

جهواب : نظير ياغانه بيثاب كوجانايا اين مراه اليي چيز الحجانا جس ير

كوئى دُعايا الله ورسول ياكسى بزرگ كانام لكها بوممنوع ہے۔ يوبيس كلام كرنا مكروه ہے۔

جب تک بیضنے کے قریب ندہو کپڑ ابدن سے نہ ہٹائے اور نہ حاجت سے زیادہ

بدن کھولے، پھر دونوں یاؤں کشادہ کرکے بائیں یاؤں پرزوروے کر بیٹھے اور کسی مسکلہ

و بی میں غور نہ کرے کہ میہ باعب محرومی ہے اور چھینک یا سلام یا اذان کا جواب زبان سے

ندر اوراكر حينكاتوزبان سے ألبحمد للهند كهندل يس كهداور يغيرضرورت اى

شرز مُگاہ کی طرف نظرنہ کرے اور نہائی نجاست کودیکھے جواس کے بدن سے نکلی ہے اور دیر تک نہ بیٹھے کہ اس سے بواسیر کا اندیشہ ہے اور پیشاب میں نہ تھو کے ، نہ ناک صاف کرے ، نہ بلاضرورت کھنکارے ، نہ بار ہار إدھراً دھر دیکھے ، نہ بریکار بدن جھوئے ، نہ آسان کی طرف نگاہ کرے بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے۔

جب فارغ ہو جائے تو مرد بائیں ہاتھ سے اپنے آلدکو جڑ کی طرف سے سرکی طرف سے سرکی طرف سے سرکی طرف سے صاف کرکے طرف سے صاف کرکے کوئے ہوئے ہیں نگل جائیں ، پھر ڈھیلوں سے صاف کرکے کھڑا ہو جائے اور سیدھے کھڑے ہوئے سے پہلے بدن چھپا لے جب قطروں کا آنا موتوف ہوجائے ، تو کسی دوسری جگہ طہارت کے لیے بیٹھے اور پہلے تین تین ہار دونوں ہاتھ دھولے۔

پھر دائے ہاتھ سے پانی بہائے اور بائیں ہاتھ سے دھوئے اور پانی کا لوٹا اونچا رکھے کہ جھینٹیں نہ پڑیں اور پہلے بیشاب کا مقام دھوئے پھر پا خانہ کا مقام اور طہارت کے وقت پاخانہ کا مقام سانس کا زور نیچے کو دے کر ڈھیلا رکھیں اور خوب اچھی طرح دھوئیں کہ دھون کی خوب کے بعد ہاتھ میں گو باتی نہرہ جائے ، پھر کسی پاک کیڑے سے پونچھ ڈالیس اور اگر وھونہ کیڑا پاس نہ ہوتو بار بار ہاتھ سے پونچھیں کہ برائے نام تری رہ جائے اور اگر وسونہ کا غلبہ ہو تورو مالی پر پانی چھڑک لیں۔

(فتاري منديه، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالب:، ج 1، ص50)

سوال: کیا دھیلوں سے استنجاء کرنا ضروری ہے؟

جواب آ مے یا پیچے سے جب نجاست نکار و دھیاوں سے استجا کرناستن ہے اور اگر صرف یانی بی سے طہارت کرلی تو بھی جائز ہے مگر مستحب رہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد یانی سے طہارت کرے۔

رفتاوی مندبه کتاب الطهاری الباب السابع فی النجاسة و أحکامها الفصل النالث، ج1، ص48) مسوال: کیاصرف دهیاول سے طہارت حاصل ہوجائے گی؟ فيضان فرض علوم المعدم والمعدم والمعدم

جواب صرف ڈھیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کفیجاست سے خرج کے آس پاس کی جگہ است سے خرج کے آس پاس کی جگہ ایک درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہوادرا گردرہم سے زیادہ من جائے تو دھونا فرض ہے گرڈھیلے لیٹا اب بھی سقت رہے گا۔

(فتاوی سدیه، کتاب الطهارة، الباب السابع فی النجاسة و أحکامها، الفصل الثالث، ج1، ص48)

سوال: وهيلول عطهارت ماصل كرفي من تنى تعدادسنت ب

جواب : وصياون كى كوئى تعداد معين سنت نبيل بلكه جننے سے صفائى ہوجائے،

تواگرایک سے صفائی ہوگئ سقت ادا ہوگئ ادر اگر تین ڈھلے لیے ادر صفائی نہ ہوئی سقت ادا نہ ہوئی سقت ادا نہ ہوئی ، البتہ مستحب ہے کہ طاق ہوں ادر کم سے کم تین ہوں تو اگر ایک یا دوسے صفائی ہو گئی تو تین کی گنتی پوری کرے ادر اگر جارے صفائی ہوتو ایک ادر لے کہ طاق ہوجا کیں۔

(فتاوي سنديه، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ج1، ص48)

سوال: كياكنكر، يقراوركير موغيره ي محى استجاء بوجائكا؟

جهواب الكر، يقر، بعثا مواكر ايرسب وصلے كم ميں بي ان سے بكى

صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے، دیوار ہے بھی استنجا سکھا سکتا ہے مگر دوسرے کی دیوار نہ ہو۔اگر دوسرے کی یا دقف کی دیوار ہے تو مکروہ ہے۔

(ردالمحبّار، كتاب الطهارة، فصل الاستنجاء، مطلب: إذا دخل المستنجى ... إلخ، ج1، ص337)

سوال: کن چیزوں سے استنجاء کرنا مروہ ہے؟

جواب نهذی اور کھانے اور کو براور کی اینف اور شیکری اور شیشہ اور کو کلے اور

جانور کے جارے سے اور ایسی چیز ہے جس کی کچھ قیمت ہو، اگر چہ ایک آ وھ روپیہ بی تھی ا ان چیز وں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ ای طرح کاغذ ہے استنجامنع ہے، اگر چہ اس پر پچھ لکھا میں جہا جو مردہ مردہ کی اور

نه بويا ابوجهل جيسے كافر كانام لكها بور

(درمختار وردالمحتار، كتاب الطهارة، قصل الاستنجاء ، إذا دخل المستنجى، ج1، ص339.340)

سوال: دائي باته استفاء كرناكيما اع؟

# جواب : دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اگر کسی کا بایاں ہاتھ بریار ہوگیا تو اسے دائیں ہاتھ سے جائز ہے۔

(مناوی بندید، کناب الطهارة، الباب السابع فی النجاسة و أحکامها، الفصل النالت، ج1، ص50)

موال : پیتاب کرئے کے بعد جے بیا خال ہوکہ ایمی قطره آئے گا، اس کے
لیے کیا تھم ہے؟

جواب: بیشاب کے بعد جس کو بیا تقال ہے کہ کوئی قطرہ باتی رہ گیا یا پھر آئے
گا ،اس پر استمرا (لیعنی بیشاب کرنے کے بعد ایسا کام کرنا کہ اگر قطرہ زکا ہوتو برح جائے) واجب ہے، استبرا مبلنے سے ہوتا ہے یا زمین پر زور سے پاؤں مارنے یا دہنے پاؤں کو بائیں اور بائیں کو دہنے پر رکھ کر زور کرنے یا بلندی سے بیچا ترنے یا بنچ سے باؤں کو بائیں کو دہنے پر کھ کر زور کرنے یا بلندی سے بیچا ترنے یا بنچ سے بلندی پر چڑھنے یا کھنکارنے یا بائیں کروٹ پر لیننے سے ہوتا ہے اور استبرا اس وقت تک بلندی پر چڑھنے یا کھنکارنے یا بائیں کروٹ پر لیننے سے ہوتا ہے اور استبرا اس وقت تک کرے کہ دل کو اطمینان ہوجائے ، ٹیلنے کی مقدار بعض علاء نے چالیس قدم رکھی گرصیح ہے ہوئے میں اطمینان ہوجائے اور سیاستبرا کا تھم مردوں کے لیے ہے ، عورت فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیرو تفد کر کے طہارت کرلے۔

(فتارى مبنديه، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة و أحكامها، الفصل الثالث، ج1، ص49) عسوال: النجما آوي موتواست استنجاء كون كروائي؟

جواب : مردنجها موتواس کی بیوی استنجا کراد ہے اور عورت ایسی ہوتو اس کا شوہر اور اگر شوم کی بیوی استنجا کر ادر شدہ دار بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن سے اور اگر شوم کی بیوی شہو یا عورت کا شوم رنہ ہوتو کسی اور رشتہ دار بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن سے استنجانبیں کراسکتے بلکہ معاف ہے۔

(فتاوی مندیه، کتاب الطهارة، الباب السابع فی النجاسة و أحکامها، الفصل الثالث، ج1، ص49)

سوال: آب زمزم شریف سے استجاء کرنا کیرا ہے؟

جواب : ڈھیلے ہے استنجاء خشک کرنے کے بعد زمزم شریف سے استنجا پاک کرنا محروہ ہے، اور ڈھیلاندلیا ہوتو ناجا تز۔

(ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ج1، ص180 المكاتاوي رضويه، ج4، ص575)

Marfat.com

# خيض ونفاس كابيان

سوال: حيض، نفاس اور استحاضه كي ميت بين؟

جوفون عادی طور پرنگائے کے مقام سے جوخون عادی طور پرنگائے کے مقام سے جوخون عادی طور پرنگائے کے اسے خیض کہتے ہیں اور (اگر عادة نہ ہو بلکہ) بیاری سے ہوتواسے اِستحاضہ اور بچہ بیدا ہونے کے بعد ہوتو نِفاس کہتے ہیں۔

(فناوي سنديه ملخصيًّا، كتاب الطهارة، القصل الاول في الحيض، ج1، ص36.37)

سوال: حض كامت تنى ہے؟

جواب بخیل کی بدت کم سے کم تین دن تین را تیں لینی پورے 72 گھنے، ایک منٹ بھی آگر کم ہے تو خیص کی بدت کم سے کم تین دن تین را تیں اور زیادہ سے زیادہ دس دن دس دن دس ایک منٹ بھی آگر کم ہے تو خیص نہیں ( بلکہ استحاضہ ہے) اور زیادہ سے زیادہ دس دن دن دس مناب الطہارة، الفصل الاول فی الحیض، ج1، ص 36)

سوال: حيض كاخون اكروس دن سے زيادہ آياتو كياتكم ہے؟

جواب : دس رات دن سے پھے جی زیادہ خون آیا تواگر بیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو دس دن تک منیض ہے بعد کا اِستحاضہ اور اگر پہلے اُسے خیض آ بیکے ہیں اور عادت

ا یا ہے اور ان اللہ یہ ہے بعد ہ اِ عاصد اور اس ہے اسے بول سمجھو کہ اس کو پانچ دس دن ہے کم کی تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہو اِستحاضہ ہے۔ اسے بول سمجھو کہ اس کو پانچ دن کی عادت تھی اب آ یا دس دن تو کل کیش ہے اور بارہ دن آ یا تو پانچ دن کیش کے باتی سات دن اِستحاضہ کے اور ایک حالت مقرر شھی بلکہ بھی چاروں بھی پانچ دن تو پیچھلی بار حقے دن تھے وہی اب بھی کیفس کے ہیں باتی اِستحاضہ۔

(فتاوي سنديه، كتاب الطبهارة، الفصل الاول في الحيض دج 1، ص 37)

سوال : عورت کوکتنی عمر میں حیض آناشر وع ہوتا ہے؟ جواب : کم ہے کم نو برس کی عمر سے خیض شروع ہوگا اور انتہائی عمر خیض آنے کی بچین سال ہے۔ اس عمر والی عورت کوآئے کہ اور اس عمر کوئن ایاس کہتے ہیں۔

(فتاوي سنديه، كتاب الطهاوة، القصل الاول في الحيض، ج1، ص38)

مه فيضان فرض علوم

سوال: دوحیفوں کے درمیان کم سے کم کتنا فاصلہ ضروری ہے؟

جسواب : دو خیفوں کے درمیان کم سے کم پورے بیندرہ دن کا فاصله ضروری ہے۔ یو بیں زففاس وخیض کے درمیان بھی پندرہ دن کا فاصلہ ضروری ہے تو اگر زفعاس ختم ہونے کے بعد پندرہ دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون آیا تو بیر اِستحاضہ ہے۔

(درمختار وردالمحتار، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج1، ص285)

سوال: نفاس کی تنی مرت ہے؟

جواب : نِفاس میں کی کی جانب کوئی مدت مقررتبیں ،نصف سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد ایک آن بھی خون آیا تو وہ نِفاس ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ جالیس دن رات ہے اور نفاس کی مدت کا شاراس وفت سے ہوگا کہ آ دھے سے زیادہ بچہ لکل آیا۔

(فتاوی مهندیه، کتاب الطهارة، ج1، ص37)

سوال: حيض ونفاس والي عورت كوكون سي امورمنع بين؟

جواب بخيض وزفاس والى عورت كودرج ذيل اموركا كرنانا جائز وحرام ب

(1) نماز پڑھنا(2) روزه رکھنا(3) قرآنِ مجيد کود کھے کر پڑھنا (4) اس طرح

قرآن پاک زبانی پڑھنا(5) قرآن پاک کا چھونا بلکہ کاغذ کے پر ہے پر کوئی سورۃ یا آیت لکھی ہواس کا بھی چھوٹا حرام ہے۔ (6) مسجد میں داخل ہوتا (7) طواف کرنا۔ (8) ہم

(نور الايضاح من38 الإبهار شريعت ملخصاً، حصه 2، ص379)

سے ال :ان دنوں جو فرض نمازیں اور روزے جھوٹے ، کیا بعد میں ان کی قضا

جسواب :ان دِنوں میں نمازیں معاف ہیں ان کی قضا بھی نہیں اور روز وں کی قضااور دنوں میں رکھنا فرض ہے۔

(نور الايصاح أص38)

سوال: حيض ونفاس والي عورت كون سے امور كرسكتى ہے؟ جواب: درج ذیل امور کرسکتی ہے: فيضان فرض علوم مسمعه معمد معمد معمد معمد معمد معمد معمد

(1) قرآ نِ مجید کے علاوہ اُور تمام اذکار کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز بلکہ ستحب ہے اوران چیزوں کوؤضویا گئی کرکے پڑھنا بہتر اورویسے ہی پڑھ لیا جب بھی مَر ج نہیں اوران کے چھونے بیں بھی مَر ج نہیں۔(2) ایسی عورت کواذان کا جواب دینا جائز ہے۔(3) جز دان (غلاف) میں قرآ نِ مجید ہوتو اُس جز دان کے چھونے میں مَر ج نہیں۔(4) معلمہ کو خیض یا نِفاس ہوا تو ایک ایک کلمہ سانس تو رُتو رُکر پڑھائے اور میں کر ج نہیں۔ (4) معلمہ کو خیض یا نِفاس ہوا تو ایک ایک کلمہ سانس تو رُتو رُکر پڑھائے اور میں کر کے نہیں۔

(ہندبہ، کتاب الطہارہ، ، ج 1، ص 37 کیدبہ اور سر 37 کیدبہ اور سر 37 کیدبہ اور سر 379) میں خوان بر ہو گیا تو کیا میں عورت کوجا لیس سے کم دنوں میں خوان بر ہو گیا تو کیا گیا زروزہ کر ہے گیا ؟

جواب : اکثر عورتوں میں بیرواج ہے کہ جب تک چلہ بورانہ ہولے اگر چہ نفاس ختم ہولیا ہو، ندنماز پڑھتی ہیں، ندا ہے کونماز کے قابل جانتی ہیں، بیات ہے جس وقت نفاس ختم ہواای وقت سے نہا کرنماز شروع کردیں۔

(فتاري رضويه، ج4، ص355.358)

سبوال : کیااستاف کی حالت میں بھی تماز وروز ومعاف ہے اور عورت سے

صحبت حرام ہے؟

#### وضوكا بيان

سوال: دضومیں کننے ادرکون سے فرض ہیں؟ جسواب : دُضومیں جارفرض ہیں: (1) چہرہ دھوتا (2) گہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھوتا (3) چوتھائی سرکا سے کرنا (4) ٹخنوں سمیت دونوں یا دُن کا دھوتا۔

(ماخوذ ازب6سورة المائده، آيت6)

سوال: کی عضو کو دھونے کے کیامعنی ہیں؟

جواب: کس عُضُو کے دھونے کے میمعنی ہیں کہ اس عُضُو کے ہر حصہ پر کم ہے کم

دو بوند پانی ہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چُپُر لینے یا ایک آ دھ بوند ہہ جانے کو

دھونا نہیں کہیں گے نہ اس سے وضویا عسل ادا ہو۔

دھونا نہیں کہیں گے نہ اس سے وضویا عسل ادا ہو۔

دھونا نہیں کہیں کے نہ اس سے وضویا عسل ادا ہو۔

دھونا نہیں کہیں کے نہ اس سے وضویا عسل ادا ہو۔

دھونا نہیں کہیں کے نہ اس سے وضویا عسل ادا ہو۔

اس امر کالحاظ بہت ضروری ہے لوگ اس کی طرف توجہ ہیں کرتے اور نمازیں اکارت جاتی ہیں۔

سوال: چره سے کیامرادے؟

جواب: اسبائی میں شروع پیشانی (جہاں عادۃ بال اگتے ہیں وہاں) سے یئیے خوڑی تک اور چوڑائی میں ایک کان کی لوے دوسرے کان کی لوتک (نور الایضاح، ص20) سوال: داڑھی کے نیچے جوجلد ہے، کیااس کا دھونا فرض ہے؟

جسواب : داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے اور اگر گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف د بانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہیں اور جو حلقے سے بنچے ہوں ان کا دھونا ضرور نہیں اور اگر کچھ مصدیں گھنے ہوں ان کا دھونا ضرور نہیں اور اگر کچھ مصدیں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہیں اس جگہ جلد کا دھونا فرض ہے۔

(فناوی دضویہ ہے 1، م 446،214)

سوال وضوى منتسبان كردير. مواب وضويس درج زيل منتس بين:

فيضان فرض علوم المعدم والمعدم (1) وضوير تواب يانے كے ليے حكم الى بجالانے كى نيت سے وُضوكرنا (2) بسم الله عي شروع كرنا (3) ابتداء من دونول باتفول كوكثول تك تين تين باردهونا (4) مسواك كرنا (5) تين مرتبه كلي كرنا (6) تين مرتبه ناك مين ياني ير هانا اور ان دونوں میں میانغہ کرنا (7) داڑھی کا خلال کرنا (8) ہاتھ یاؤں کی اٹکلیوں کا خلال کرنا (9) جواعضاء دھونے ہیں ان کو تین مرتبہ دھونا (10) پُورے سر کا ایک بارس کرنا (11) کانوں کاسے کرنا(12) تر تیب کہ پہلے منہ، پھر ہاتھ دھوئیں، پھرمرکاسے کریں، پھریاؤں دھوئیں۔(13) ہے دریے وضو کرنا لینی پہلے والاعضوسو کھنے نہ یائے کہ دوسراعضو دھولیہ آ۔ (نورالايصاح ملتخصاً، ص22 الإيهار شريعت ملتخصاً، حصه 2، ص292 تا 296)

سوال: مسواک کے چھآ داب بیان کردیں۔

جواب: (1) كم بيم تين تين مرتبددا بي الي اور ني كوانول مي مِسواک کرے،اس طرح کہ پہلے دائی جانب کے اوپر کے دانت ما تھے، پھر ہائیں جانب کے اوپر کے دانت ، پھر دانی جانب کے نیچے کے ، پھر پائیں جانب کے نیچے کے۔(2) ہر مرتنبہ مسواک کودھولے، یو ہیں فارغ ہونے کے بعد دھوڈالے (3)یسواک نہ بہت زم ہو نہ سخت ہو (4) اور پہلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کرد وی لکڑی کی ہو۔میوے یا خوشبودار پھول کےدرخت کی نہ ہو۔(5) چھنگلیا کے برابرموئی ہو(6) زیادہ سے زیادہ ایک بالشت می موادراتی جھوٹی بھی نہ ہوکہ مسواک کرنا دشوار ہو۔ جومسواک ایک بالشت سے زیادہ ہواس پرشیطان بینمتاہے۔(7) میںواک جب قابلِ استعمال ندر ہے تواسے وٹن کرویں یا کمی جگہ اختياط سے رکھ دیں کہ کی نایاک جگہ نہ کرے کہ ایک تو وہ آلہ اوائے سنت ہے اس کی تعظیم جاہیئے ، دوسرے آب زہن مسلم نایاک جکہ ڈالنے سے خودمحفوظ رکھنا جاہیئے ،ای لیے بإخان میں تھو کنے کوعلائے نامناسب لکھاہے۔(8) بسواک داہنے ہاتھ سے کرے اور اس طرح ہاتھ میں نے کہ چھنگلیامسواک کے بیچے اور پیج کی تین انگلیاں اوپر اور انگونھا سرے پ نے ہواور میں نہ باند ھے۔ (9) دانوں کی چوڑائی میں مسواک کرے الیائی میں نہیں

پت لیٹ نرمیواک نہ کرے۔(10) میواک زمین پر پڑی نہجھوڑ دے بلکہ کھڑی رکھے اور ریشہ کی بات بیات کی نہجھوڑ دے بلکہ کھڑی رکھے اور ریشہ کی جانب او برہو۔(11)اگر میواک نہ ہموتو اُنگلی پاسٹلین کپڑے سے دانت مانجھ لیے۔ یو ہیںاگر دانت نہ ہوں تو اُنگلی یا گیڑامسوڑ ول پر پھیر لے۔

(درميجيارو ردالمحتار ملختماً، ح1،ص113د/115الإبهار شريعت ملحصاً، حصه2،ص294)

سوال : وضو كمستجات بيان كردي-

جواب: وضو كمستجاب درج ذيل بين:

(1) وضوکرتے وقت اونجی عبکہ پر قبلہ روبیٹھنا (2) وضوکرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدونہ لینا (3) دوران وضو دنیوی گفتگونہ کرنا (4) پانی بہاتے وقت اعضا پر ہاتھ وجھیرنا خاص کر سردیوں میں۔ (5) دل کے ساتھ ذبان سے بھی نیت کرنا (6) وضوکے بارے میں وارد شدہ دعا میں پڑھنا (7) ہوعضو دھونے سے پہلے ہم اللہ پڑھنا (8) کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چھنگلیا کانوں کے سوراخ میں داخل کرنا (9) اگر پہنی ہوئی آگوتھی کھلی ہوتو اسے حرکت دینا (اگر کھلی نہ ہو، تنگ ہوتو حرکت دینا ضروری ہے) ہوئی آگوتھی کھلی ہوتو اسے حرکت دینا (اگر کھلی نہ ہو، تنگ ہوتو حرکت دینا ضروری ہے) (10) کلی اورناک میں دائیس ہاتھ سے کرنا (10) غیر معذور کے لیے وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا (12) وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ دور الایضاح ملحصا، ص 20 ایک ہونے سے پہلے وضو کرنا (12) وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ دور الایضاح ملحصا، ص 20 ایک ہونے سے پہلے وضو کرنا (21) وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ دور الایضاح ملحصا، ص 20 ایک ہونے سے بہلے وضو کرنا (21) وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ دور الایضاح ملحصا، ص 20 ایک ہونے سے بہلے وضو کرنا (21) وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ دور الایضاح ملحصا، ص 20 ایک ہونے سے بہلے وضو کرنا (21) وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ دور الایضاح ملحصا، ص 20 ایک ہونے سے بہلے وضو کرنا (21) وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ دور الایضاح ملحصا، ص 20 ایک ہونے سے بہلے وضو کرنا (21) وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ دور الایضاح ملحصا، ص 20 ایک ہونے سے بہلے وضو کرنا (21) وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ دور الایضاح ملحصا، ص 20 ایک ہونے سے بہلے وضو کرنا (21) وضو کے بعد کلمہ شہادت بھونے کو بیا ہونے سے بھونے کو بیا ہونے کے بیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کے بیا ہونے کیا ہونے کے بیا ہونے کے بیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کے بیا ہونے کیا ہونے ک

سوال: مرکع کامتحبطریقد کیا ہے؟

جواب اسے مرمیں متحبطریقہ بیہ کہ انگو شے اور کلے کی اُنگل کے سواایک ہاتھ کی باتی تین اُنگلیوں کے سرے سے ملائے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گذی تک اس طرح لے جائے کہ جھیلیاں سرے جدا بیٹانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گذی تک اس طرح لے جائے کہ جھیلیاں سرے جدا رہیں وہاں سے جھیلیوں سے سے کرتا واپس لائے اور کلمہ کی اُنگلی کے پیٹ سے کان کے اندرونی حصہ کا مسے کرے اور انگلیوں کی اندرونی حصہ کا مسے کرے اور انگلیوں کی بیٹ سے کان کی بیرونی سطح کا اور اُنگلیوں کی اندرونی حصہ کا مسے کردن کا مسے۔ حصہ 2000)

**سوال** :ؤضو کے مکرومات بیان کردیں۔

**جواب**: وضو كرومات درج ذيل بين:

(1) وُضو كے ليے تجس حَله بيضنا۔ (2) نجس جَله وضو كا ياني كرانا۔

(3) اعضائے وُضویے لوٹے وغیرہ میں قطرہ نیکا نا۔(4) قبلہ کی طرف تھوک یا کھنکار ڈ النا

یا کلّی کرنا۔(5) بے ضرورت دنیا کی بات کرنا۔(6) زیادہ یانی خرج کرنا۔(7) اتنا کم

خرج كرنا كدسنت ادانه ہو۔ (8)منه يرياني مارنا ۔ (9)منه يرياني ڈاليے وقت پھونكنا۔

(10) كلے كامسے كرنا۔ (11) بائيں ہاتھ ہے كلى كرنا يا ناك ميں يانى والنا۔

(12) وابنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔(13) تین جدید پانیوں سے تین بارسر کا سے

كرنا۔ (14) دهوب كے كرم يانى سے وضوكرنا۔ ہرسنت كا ترك مكروہ ہے۔ يوبيں ہر

مکروہ کا ترک سنت \_

(درمحتارور دالمحتار اح1، ص131 نا133 ثم بهار شريعت احصه2، ص300.301 ودرمحتارور دالمحتار احصه 2، ص430.301

سوال: وضونو ژنے والی چیزیں کون می ہیں؟

جواب: درج ذیل چیزوں سے وضوانو ف جاتا ہے:

(1) یا خانہ، بیشاب، و دی ،مندی ،منی ، کیڑا ، پھری مردیاعورت کے آگے یا بیجھے سے نکلیں۔(2)مردیا عورت کے پیچھے سے ہُوا خارج ہو۔(3)شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی جھے ہے بہتی نجاست نکلے(4) کھانے، یانی یا صفرا( کڑوے یانی) کی منہ بھر تے۔(منہ بھر کے بیمعنے ہیں کہاہے بے تنکقف ندروک سکتا ہو۔)(5)منہ سے خون نکلا اگرتھوک پر غالب ہے وُضونو ڑ دے گا ورنہ ہیں۔ (غلبہ کی شناخت پیے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہوجائے تو خون غالب سمجھا جائے اور اگر زرد ہوتو مغلوب۔)(6)الیی غفلت والی نیندجس میں مقعد نہ جمی ہو۔ (7) ہے ہوٹی (8) جنون (9) نشہ (10) بالغ کارکوع و بجود والى نماز ميں جا گئے كى حالت ميں قبقهد (11) مياشرت فاحشه يعنى عضوِ تناسل كامرويا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا حاکل مس کرنا۔ (12) بہتے خون کی قے

ؤضوتوڑ دیت ہے جب تھوک ہے مغلوب نہ ہواور جما ہوا خون ہے توؤضونہیں جائے گاجب تک منہ بھرنہ ہو۔

(فناوى بىدبه ملحصات في أنوسو الفنسل الحمسر اح 1 اص 9تا13/3 كابيهار شريعت ملحت ، ص 303نا 309)

سوال: ستر کھلنے یا دوسرے کا ستر د کھنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟

جواب: عوام میں جوشہور ہے کہ گھنایا اور ستر کھلنے یا اپنایا پرایا ستر د کھنے سے وضوجا تار ہتا ہے محض ہے اصل بات ہے۔ ہاں وضو کے آ داب سے ہے کہ ناف سے زانو کے ینچ تک سب ستر چھیا ہو بلکہ استنج کے بعد فوران ہی چھپالینا چا ہے کہ بغیر ضرورت ستر کھلا کے پنچ تک سب ستر چھیا ہو بلکہ استنج کے بعد فوران ہی چھپالینا چا ہے کہ بغیر ضرورت ستر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے ستر کھولنا حرام ہے۔ (فقاوی رضویہ، ج 1 ہے 2 میں استالی ہے دضوقر آن چھونا یا پڑھنا کیا ہے؟

موالی: بوضوقر آن چھونا یا پڑھنا کہا ہے؟

اور دور الابساح، صوق کوئی ترج نہیں۔

### مُوزُوں پر مسح کا بیان

سبوال: اگر کسی نے موزے پہنے ہوں ،تو کیادہ یا ڈل دھونے کے بجائے موز دں پرمسح کرسکتا ہے؟

جسواب :جومرد یا عورت موزه بینے ہوئے ہودہ اگر وضومیں بجائے یا وَل دھونے کے مح کرے جائز ہے۔

اور بہتر یا وال دھونا ہے بشرطیکمسے جائز سمجھے۔ (بہاد شریعت،حصہ 2،م 363) سوال: موزوں پرمے کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟

جواب:اس کے لیے چندشرطیں ہیں:

(1) موزے ایسے ہوں کہ شخنے حجیب جائیں اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں اور اگر دوایک اُنگل کم ہو جب بھی مسح درست ہے ، ایڈی نہ کھی ہو۔

(2) یاؤں سے چیٹا ہو، کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سیس۔

(3) چڑے کا ہو یا صرف تکا چڑے کا اور ہاتی کسی اور دبیز چیز کا (جس میں پانی

رس كرنه جاسكے)\_( بلكه اگر بوراكسى دبيز چيز كا ہے تو فتوى اس پر ہے كماس پر بھى مسح مو

جائے گا۔ جدالمتار )لہذا ہندوستان میں جوعمو ماسوتی یا اُوٹی موزے پہنے جاتے ہیں اُن پر

مسح جائز نبيس ان كواتاركرياؤل دهونا فرض ہے۔

(4)ؤضوكركے بيبنا ہوخواہ بوراؤضوكركے بيبنا ياصرف ياؤل دھوكر بيبنا اور بعد

میں وُضو بورا کرلیا۔

(5) کوئی موز ہ یا دُل کی تھوٹی تین انگلیوں کے برابر پھٹانہ ہولیتی چلنے میں تین

أنكل بدن طام رشهوتا جور (بنديه، كتاب الطهارة، الهاب العقامس ، العصل الاول، ح1، ص33)

سوال: ایک دفعہ وزے پہننے کے بعد کب تک ان پرمسے کر سکتے ہیں؟

جواب :اس کی مرت مقیم کے لیے ایک دن رات ہے اور مسافر کے واسطے تین

دن اور تین را تیں موز ہ بہننے کے بعد پہلی مرتبہ جوحدث ہوا اس وقت سے اس کا شار ہے

ب فيضان فرض علوم المعدم المعدم

ا بیمثلاث کے وقت موز و پیتا اورظهر کے وقت پہلی بارحدث ہوا تو مقیم دوسرے دن کی ظہر تک بیمسے کرے اور مسافر چو تھے دن کی ظہر تک۔ (متادی بیدیہ، کساب الطہارة، ج 1، ص 33)

سوال موزون يرس كاطريقه ؟؟

جواب موزوں پرسے کاطریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کور کرنے کے بعد و ہے ہاتھ کی تین انگلیاں ، دہنے پاؤں کی پُشت کے سرے پراور ہائیں ہاتھ کی انگلیاں ہائیں ہاتھ کی انگلیاں ہائیں پاؤں کی پُشت کے سرے کم بفتر تنین انگل کے انگلیاں ہائیں پاؤں کی پُشت کے سرے پردکھ کر پنڈلی کی طرف کم سے کم بفتر تنین انگل کے کہ بنڈلی تک پہنچائے۔

(فتاوي بنديه، كتاب الطبهارة، الباب الخامس ، الفصل الاول، ح1، ص34)

سوال: موزوں برسے کے فرض کتنے ہیں؟

جهواب بمسح میں فرض دو ہیں: (1) ہرموز ہ کا سے ہاتھ کی جھوٹی تین انگلیوں

كرابر ونا\_(2) موز كي يول يربونا - (نور الابضاح الله المسح على الحفين اص 36)

سوال اسع كن چيرون مي نوشام؟

جواب: (1) جن چيزوں سے وضوئو نا ہان سے بھی جا تار ہتا ہے۔

(2) مت بورى موجائے سے مع جاتار ہتا ہے اور اس صورت میں صرف باؤل دھولینا

كافى ب پھرسے بوراؤضوكرنے كى حاجت نبيس اور بہتر بيہ كد بوراؤضوكر لے۔

(3) موزے اتاردیے سے توث جاتا ہے اگر چاکی بی اتاراہو۔ (4) موزے بہن

و مر پانی میں چلا کہ ایک باؤں کا آ دھے۔ نیادہ حصہ دُھل گیایا اور کسی طرح سے موزے

میں بانی چلا گیااور آ دھے سے زیادہ باؤل وحل گیاتو سے جاتار ہا۔ (نور الابصاح، ص 36)

سوال: جن پرسل فرض ہو، کیاوہ بھی یا وَل دھونے کے بجائے موزوں پرسے

كريكتے ہيں؟

جواب: جس پِفسل فرض ہے وہ مُوزوں پرسے نہیں کرسکتا۔

(درمختار بهاب المسح على الخفين، ج1، ص266)

Marfat.com

## غسل كابيان

سوال عسل میں کتے فرض ہیں؟ جواب عسل میں تین فرض ہیں:

(1) گلی کرنا: یعنی منہ کے ہر پُر زے گوشے ہونٹ سے ضلق کی جڑتک ہر جگہ پانی بہ جائے۔ اکثر لوگ کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کراُ گل دینے کوگلی کہتے ہیں اگر چہ زبان کی جڑاور حکق کے کنار ہے تک نہ چنچے یوں غسل نہ ہوگا، نداس طرح نہانے کے بعد نماز جائز بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تبہ میں، دانتوں کی جڑاور کھڑکیوں میں مزبان کی ہر کروٹ میں مکنق کے کنارے تک یانی ہے۔

(2) تاک میں پائی ڈالنا: لیٹنی دونوں نتھنوں کا جہاں تک نُزم جگہ ہے دھلنا کہ پانی کوسُونگھ کراو پر چڑھائے، بال برابرجگہ بھی دھلنے ہے رہ نہ جائے ورنہ عُسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر رینٹھ سُوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔

(3) تمام ظاہر بدن پر پائی بہہ جاتا: سرکے بالوں سے پاؤل کے مکوؤل تک بشم کے ہر پُرزے ہر دونوں سے باؤل کے مکوؤل تک بشم کے ہر پُرزے ہر دونوں ملحصان ملائے پر پائی بہہ جانا۔ (فناوی دضوبہ ملحصان ماس 445 نام 445 کیا ہے؟

معوالی بخسل کا سنت طریقہ کیا ہے؟

جواب غسل كاست طريقددرج ذيل ب:

عُسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک تین مرتبہ دھوئے پھراشنج کی جگہ دھوئے خواہ نُجاست ہویا نہ ہو پھر بدن پر جہاں کہیں نُجاست ہواس کو دور کرے پھر نماز کا ما فضو کرے گر پاؤں نہ دھوئے ، ہاں اگر چوکی یا شختے یا پھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھولے پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چُپُرڈ لے خصوصا سردیوں میں پھر تین سر تبدد ہے مونڈ ھے پر پائی بدن پر تیل کی طرح پانی چُپُرڈ لے خصوصا سردیوں میں پھر تین سر تبدد ہے مونڈ ھے پر پائی بار پھر سر پر اور تمام بدن پر تین بار پھر غسل کی جگہ ہے۔ بہائے بھر بائی مونڈ ھے پر تین بار پھر سر پر اور تمام بدن پر تین بار پھر غسل کی جگہ ہے۔ الگ ہو جائے ، اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھولے اور نہائے میں

قبلہ زُخ نہ ہواور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے اور الی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے اور اگر بید نہ ہو سکے نو ناف سے گفتہ تک کے اعضا کا سِٹر تو ضروری ہے، اور کسی قسم کا کلام نہ سرے۔ نہ کوئی دعا پڑھے۔ بعد نہائے کے رومال سے بدن یو نجھ ڈالے تو ترج نہیں۔

(فتاوي بديه كتاب الطهارة الباب الثاني في العسل الفاني و 1، ص14)

سوال: بت باني مين نهان كاكياطريقه؟

جواب اگر بہتے پانی مثلاً در ہایا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیراس میں رکنے نے تغین باردھونے اور تر نیب اورؤضویہ سب نئیں ادا ہو گئیں ،اس کی بھی ضرورت نہیں کہا عضا کو نین بار حرکت دینے یا کو نین بار حرکت دینے یا محکمہ بدلنے سے تنگرنیٹ بعنی تین باردھونے کی سقت ادا ہوجائے گی۔ بارش میں کھڑا ہو گیا تو میں جہ بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تفوڑی دیراس میں عُضْو کور ہے دیا تا وہ میں خرے ہوئے سے میں حرکت دینا تین باردھونے کے قائم مقام ہے۔

(درمجنار وردالمحتار، كناب الطبهارة، سس العبسل، ج1، أص156)

سوال: کیافسل اوروضوئے لیے پائی کی مقدار معین ہے؟

جواب : سب کے لیے مسل یاؤ ضویں پائی کی ایک مقدار مُعنین نہیں، جس طرح عوام میں مشہور ہے محض باطل ہے ایک لمبا چوڑا، دوسرا؛ بلا پتلا، ایک کے تمام اعضا پر بال ، دوسر ہے کا بدن صاف، ایک تھنی داڑھی والا، دوسرا بے ریش، ایک کے سر پر بروے پال، دوسر ہے کا برمنڈا، وعلی طذ االقیاس سب کے لیے ایک مقدار کیسے ممکن ہے۔

(يىهاد شربع<del>ت احصد2، ص</del>320)

سوال بسل داجب ہونے کے اسباب کیا ہیں؟
جواب بنسل داجب ہونے کے درج ذیل اسباب ہیں:
(1) مُن کا اپی جگہ ہے فہوت کے ساتھ جدا ہو کر عُفْق ہے نکلنا۔
(2) اِنتاام وا۔

(3) کشفہ لیمی سرِ ڈ کر کاعورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پرغسل واجب کرتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت، انزال ہو یا نہ ہوبشر طیکہ دونوں مکلف ہوں۔

(4) کیض ہے فارغ ہونا۔

(5) نِفَاسَ كَافَتُمُ بُوناً (نورالابصاح ملحصاً افتسل فيما يوحب الاعتسال اص 27) مسوال غسل كرتاكب سنت مي؟

جواب :جعد،عيد، بقرعيد، عرف كدن اوراحرام باند صة وقت عسل كرناسنت

وتبوير الابصار وفرمحتار م 108.169 (168.169)

سوال: اس کرنا کب مستحب ہے؟

جواب درج ذیل صورتوں مین عسل مستحب ہے:

(1) وقوف عرفات کے لیے (2) وقوف عرد لفہ کے لیے (3) ماضری حم کے لیے (4) ماضری سرکا راعظم کے لیے (5) طواف کے لیے (6) وُخولِ منی کے لیے (7) بحروں ہوں پر کنگریاں ہارنے کے لیے تینوں دن (8) شب برات میں (9) شب قدر میں (10) بحر اللہ میلا وشریف اور ویگر مجالس خیر کی عاضری کے لیے (10) مردہ نہلانے کے بعد (13) مجنون کو جنون جانے کے بعد (14) عشی سے افاقہ کے بعد (15) نشہ جاتے رہنے کے بعد (16) گناہ سے تو بہ کرنے کے لیے (17) نیا کے بعد (15) استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد (15) نشہ جاتے رہنے کے بعد (16) گناہ سے تو بہ کرنے کے لیے (17) نیا کے بعد (20) بنا کی اور بخت کے بعد (21) مون و تاریکی اور بخت کے بعد (21) خوف و تاریکی اور بخت کے بعد (20) بدری کی اور بخت کے بعد (20) بدری کی اور بخت کے بعد (20) بدری کی کے بعد کے لیے (21) خوف و تاریکی اور بخت کے بعد (20) بدری کی کے بعد (20) بدری کی کے لیے (21) میں جگہ ہے۔

جسواب: جس پر چند عُسل ہوں سب کی نبیت سے ایک عُسل کرلیا سب ادا

وسهار سريعت احتب 2 اص 325)

<u>بو کئے سب کا تواب ملے گا۔</u>

سوال: جس يرسل واجب بوائ كياكرنا جائي؟

جواب جس يرغسل واجب سے است جائے کے نبانے میں تاخير نہ کر ۔. حدیث میں ہے جس کھر میں جب ہوائ میں رحمت کے فرشتے ہیں آتے۔

وللس أبي داود، كناب الطيبارة، باب الحنب يؤخر العنسل، ج1، ص109) اوراکرائی دیرکر چکا که نماز کا آخر وقت آگیا تو اب فورانها نا فرض ہے، اب تا خیر کرے گاتو گنبگار ہو گا اور کھانا کھانا یاعورت ہے جماٹ کرنا جا ہتا ہے تو وُضوکر لے یا ہاتھ منہ دھولے ، کلی کر لے اور اگر و بیسے ہی کھا ٹی لیا تو گناہ ہیں مگر مکر وہ ہے اور مخیاجی لا تا ہے اور بے نہائے یا ہے وضو کیے جماع کرلیا تو بھی چھے گناہ نہیں گرجس کو اختلام ہوا ہے نہائے اس کوعورت کے یاس جانا نہ حیا ہیں۔ (بنهار شربعت احتبه2ءص125)

سوال: بس يوسل واجب بوءات كون سے كام كرنا حرام بير؟

جسواب : جس كونهانے كى ضرورت بواس كومسجد ميں جانا ،طواف كرنا ،قرآن مجيد جھونا أسر چداس كاساد و حاشيد يا جلديا پؤولى چھوئے يا بے چھوئے و كيوكرياز باني پڑھن ب سي آيت كالكصنايا آيت كاتعويذ لكصنايا ابيها تعويذ حجونايا اليي انْكُوْهِي حجونايا بِهِننا جيب مُقطَعات كى انگوهى سبرام ب-

(درمنجتاروردالمحتارام 1،م 172.173 الاسهار شريعت احصه 2، ص 326

سهوالى: قرآن مجيد جزدان مين جوتو جزدان كو باتحداگانا كيسا به اوررومال

مع قرآن مجيد يكرنے كاكياتكم يع؟

جسواب : اگرقر ان عظیم جُردان میں ہوتو جردان پر ہاتھ لگانے میں خرن نہیں، یو ہیں رومال وغیرہ کسی ایسے کیڑے ہے بکڑنا جوندا پنا تابع ہونہ قر آ نِ مجید کا تو جا سَ ہے، گرتے کی آسٹین ، ذویے کی آ چل ہے یہاں تک کہ جا در کا ایک کونا اس کے مونڈ سے ر ب دوسر کونے سے چھوناحرام ہے کہ بیسب اس کے تابع ہیں جیسے پولی قرآن مجید

اليشان فرض علوم المسلمة المسلمة

كَ تَا أَنْ بُولِي كِ - (درمختاروردالمحدراج أص173 الكيبر سريعت حند 2، ص326)

سے وال جنبی (جس پڑسل واجب ہو)، حائضہ اور بے وضو شخص کے لیے

قر آن ئے ترجمہ کوچھونے اور پڑھنے کا کیا تھم ہے؟

جواب :قرآن كاترجمه فارى يااردوياكس اورزبان مين مواس كے بھى جھونے

سوال: جنبی ، حائصہ اور بے وضو تحض کے لیے فقہ تفییر اور حدیث کی کتابوں کو

جواب ان سب كوفقه وتفيير وحديث كى كتابول كالجيمونا مكروه إارا كران كو سی کیڑے ہے چھو ااگر چہاس کو پہنے یا اوڑ ھے ہوئے ہوتو خرج نہیں مگر موضع آیت پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ (درمعنارور دالمعنار ملخصاً م-1،ص176.177) **سوال** جنبی اور حائضه کودرود شریف ، دعائیں پڑھنااوراذ ان کا جواب وینا

**جواب** : درودشریف اور دعاؤں کے پڑھنے میں انھیں کر جنہیں گربہتریہ ہے کہ وُضویا کئی کر کے پڑھیں۔ان کواذ ان کا جواب دیٹا بھی جائز ہے۔

(فناوى بديه، كتاب الطهارة، الباب السادس ، الفصل الرابع، ج1، ص38)

### یانی کا بیان

سوال: کس یانی ہے وضواور مسل جائز ہے؟

**جسواب** :بارش ہمندر ، دریا ، کو میں ، برف ، او لے اور چشمے کے یاتی ہے وُضو

(نور الاستناح، كتاب الطبهارة مناب المساد، ص13)

اورمسل جائز ہے۔

سوال: استعال كاعتبار عدياني كي تني فتميس بين؟

جواب: ال اعتبارے يائى كى يائے قسميں ہيں:

(1) طاہر مطہر غیر مکروہ ، یہ ماء مطلق ہے ، جوخود بھی یاک ہے اور یاک کرنے والا

بھی ہے لین اس سے وضواور عسل ہو سکتے ہیں ،اس کے استعمال میں کر اہیت بھی نہیں۔

(2) طاہر مطہر مکروہ، جولیل ( دہ دردہ ہے کم ) ہواؤر اس میں سے بلی نے بی لیا

ہو، بیخود بھی پاک اور پاک کرنے والا بھی ہے لینی اس سے وضو وسل ہوجائے گا مگر اس کا

استنعال مکروہ ہے۔

(3) طاہر غیرمطہر، جوخود یاک ہے مگریاک کرنے والانہیں کینی اس سے وضواور

عسل نبیں ہوسکتا، جیسے ماء ستعمل، پھل، پھول اور در خت وغیرہ کا یانی۔

(4) ما مجس نا پاک بانی)، جس میں نجاست گر گئی ہوا گر قلیل ہے تو مطلق طور پر

نا پاک ہوجائے گااوراگر ماء کثیر ہے یا جاری پانی ہے تو نجاست کا اثر (رنگ یابو یا ذا کفتہ)

اس میں آجائے تو نایاک ہوگا۔اس سے وضوع سل نہیں ہوسکتا۔

(5) ماء مشکوک، جس سے گدھے یا خچرنے پیا ہو۔ اگر صاف یانی مل جائے تو

اس سے وضو وسل جائز جین اور اگر صاف یانی نہ ملے تو اس ہے وضو کرنے کے بعد تیم كرب بجرنمازيز هے۔

(نور أيضاح كتاب الطهارة الداواص 13،

سوال: جارى يائى كى كياتعريف ب

جسواب الماري ياني وه م كراس من تكاوُ ال دي تو بها لي مات . يه

(درمحتار وردالمحتاريات الساور - 1، ص 187)

في عودياك اورياك كرتے والا ہے۔

فيضان فرض علوم المستحد المستحد

سوال: جاری پانی میں نجاست گرجائے تو کبنا پاک ہوگا؟ جسواب: جاری پانی نجاست پڑنے سے ٹاپاک نہ ہوگا جب تک وہ نجس اس کے رنگ یا ہو یا ذا کفتہ کو نہ بدل دے ، اگر نجس چیز سے رنگ یا ہو یا مزہ بدل گیا تو ٹاپاک ہو گیا۔ درسحنار ور دالمحنار ، باب المیاہ ، ج 1 ، ص 185)

سوال: ماء کیراور ماء یک کیاتعریف ہے؟
جواب: جود ورد ویا اس سے نیادہ ہودہ کیر ہے جواس سے کم ہودہ یا ہے۔
دور الایصاح، ص 14)

سوال: دَه دردَه کی کیاتعریف ہے؟

جواب: دی ہاتھ لہا، دی ہاتھ چوڑا جوحوض ہوا ہے دہ در دہ اور براحوض کہتے ہیں۔ یو ہیں ہیں ہاتھ لہا، یا نج ہاتھ چوڑا، یا بچیس ہاتھ لہا، چار ہاتھ چوڑا، غرض کل لہائی چوڑائی سو ہاتھ ہواورا گرگول ہوتواس کی گولائی تقریباً ساڑھے پینیتیں ہاتھ ہو۔ جواس سے کم ہووہ تھوڑا یائی ہے اگر چاس کی گہرائی کتنی زیادہ کیوں نہو۔

(درميختار وردالمحتار، ج 1، ص 192.193)

سوال:ماء كثير كب تاياك موكا؟

جواب: اس کے احکام جاری پائی کی طرح ہیں لیعنی نجاست پڑنے سے رنگ یا بویا ذا کقہ بدل جائے تو ٹایا کے ہوجائے گاور نہ پاک رہے گا۔ (درسخناد ہے 1 مر 190) سوال: ایستعمل کون سایانی ہے؟

جواب : پانی درج ذیل صورتوں میں مستعمل ہوجاتا ہے بینی وضواور عسل کے

قابل نبيس ربتا:

(1) جو پانی وضویا عُسل کرنے میں بدن سے گراوہ اوستعمل ہے۔ (2) ہو ہیں اگر بے وضوفض کا ہاتھ یا انگلی یا پورایا ناخن یابدن کا کوئی مکرا جو وضو میں دھویا جاتا ہو بقصد یا بلا تصد وہ ور وہ سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑجائے تو وہ

مه فیضان فرض علوم

یانی مستعمل ہو گیا۔

بی ای طرح جس شخص برنها نافرض باس کے جشم کا کوئی بے وُ صلا ہوا حصہ پائی سے بھو جائے تو وہ یائی مستعمل ہوگیا۔ اگر وُ صلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑجائے تو کرج نہیں۔ کرج نہیں۔

(4) اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے گر پھر دھونے کی نیت سے ڈالا اور بیدھونا تو اب کا کام ہوجیسے کھانے کے لیے یا وضو کے لیے تو یہ پانی مستعمل ہو گیا یعنی وُضوا در مسل کے کام کا نہ رہااوراس کو بینا بھی مکروہ ہے۔

(سہاد ندریعت، حصہ 2، ص 333)

سوال: اگر بے سل یا بوضو خص نے مجبور آپانی میں ہاتھ وغیرہ و ال دیا تو؟
جسواب : اگر ضرور تاہاتھ پانی میں و الاجیسے پانی بڑے برتن میں ہے کہ اس جسمانہ بیں سکتا، ندکوئی چھوٹا برتن ہے کہ اس سے نکا لے تو السی صورت میں ہفتہ رضر ورت ہاتھ پانی میں و ال کر گیا اور بے کھیے نہیں نکل سکتا پانی میں و ال کر گیا اور بے کھیے نہیں نکل سکتا پانی میں و ال کر گیا اور بے کھیے نہیں نکل سکتا اور پانی بھی نہیں کہ ہاتھ پاؤں دھو کر کھیے ، تو اس صورت میں اگر پاؤں و ال کر و ول رشی فال کر و ول رشی نکا سے گئے شعنہ کی نہیں کہ ہاتھ پاؤں دھو کر کھیے ، تو اس صورت میں اگر پاؤں و ال کر و ول رشی فکا لے گئے مشتعمل نہ ہوگا۔

(فناوی د ضویہ منے 2 میں 117)

سوال: ایستعمل ایجے پانی میں ل جائے تو کیاتھم ہے؟
جواب : مستعمل پانی اگرا تھے پانی میں ل جائے مثلاً وُضو یا عُسل کرتے وقت قطر ہے لوٹے یابالٹی میں شیکے، تو اگرا چھا پانی زیادہ ہے تو بیدو ضواور عُسل کے کام کا ہے ورنہ سب بے کار ہو گیا، لینی جوزیادہ ہے اس کاتھم سکے گا۔

(نور الایضاح مص 14 متاوی رصوبه م 22 م 220)

سوال بمتعمل پانی کووضووسل کے قابل کیے بنایا جاسکتا ہے؟
جواب : پانی میں ہاتھ پڑ گیایا اور کی طرح مستعمل ہو گیا اور بیرچا ہیں کہ بیکام
کا ہوجائے تو اچھا پانی اس سے زیادہ اس میں مِلا دیں ، نیز اس کا بیطریقہ بھی ہے کہ اس
میں ایک طرف سے پانی ڈالیں کہ دومری طرف سے بہ جائے سب کام کا ہوجائے گا۔اس

د وسر مطریقے سے تایاک یانی کوبھی یاک کریکتے ہیں۔ بدوی دھوے ہے 2000) سوال:جو بإنى دهوب سے كرم بوكيا بواس سندوضوو عسل كرنا كيا ہے؟ جسمواب جویاتی ترم ملک میں ترم موسم میں مونے جاندی کے سواکسی اور وھات کے برتن میں وھوپ میں گرم ہوگیا،تو جب تک گرم ہاس سے وُضواور عسل نہ جاہیے، نہاں کو بینا جا ہے بلکہ بدن کو کسی طرح پہنچنا نہ جا ہیے، یہاں تک کہ اگر اس ہے کیز ابھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈانہ ہولےاس کے پہننے سے بجیس کداس یانی کے استعال

میں اندیشہ برص ہے پھر بھی اگرؤضو یاغسل کرلیا تو ہوجائے گا۔ (منادی رسویہ اج 2،مر 464) سوال: نابالغ كے بحرے بوئے يائى سے وضووسل كرنا كيسا ہے؟

جواب : تابالغ كا بحرابواياتى كيشرعااس كىملك بوجائة است بيتاياؤضويا غسل یا کسی کام میں لا نااس کے ماں باپ یا جس کاوہ نوکر ہے اس کے سواکسی کو جا ترنہیں اگر جہوہ اجازت بھی دے دے، اگرؤضو کرلیا توؤضو ہوجائے گا اور گنہگار ہوگا، یہال سے معلمین کوسبق لینا جاہیے کہ اکثر وہ نابالغ بچوں ہے پانی بھروا کراپنے کام میں لایا کرتے بیں،ای طرح بالغ کا بحرا ہوا بغیرا جازت صرف کرنا بھی حرام ہے۔

رفتاوی رضویه، ج2، ص527)

**سوال**: جس ياتى مين نياست پڙگئ اس ياتى کا کيا کرير؟ جواب انجاست في كامزه ، يُو ، رنگ بذل ديا تواس كوايخ استعال مين لا نا بھی ناجا ئزاور جانوروں کو بلانا بھی ،گارے وغیرہ کے کام میں لاسکتے ہیں تکراس گارے مٹی کومسجد کی دیواروغیرہ میں صرف کرتا جائز ہیں۔

منه وي بنديه و كتاب الطبهارة والباب التانث والعصل الثاني و 1 م 25)

## جوٹھے پانی کا بیان

سوال کسی پانی کوانسان یا کسی جانو رئے جوٹھا کر دیا ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟ جسواب :اگر ماعِلیل میں ہے کسی انسان یا جانو رئے بی لیا ہوتو اس کی چار

فتميں ہیں

(1) طاہر مطہر (پاک اور باک کرنے والا)، یہ وہ بانی ہے جس میں سے انسان، یا گھوڑے یا کسی حلال جانور نے بیاہو۔

(2) بنجس،اس کااستعال جائز نہیں، بیروہ پانی ہے جس سے خنزیز، کتے یا کسی بھی درندے جبیبا کہ شیر، جیتے وغیرہ نے پیا ہو۔

(3) مکروہ مجھے پانی کے ہوتے ہوئے اس کا استعال مکروہ ہے، یہ وہ پانی ہے جس سے بلی، چوہ ، پہنو ٹی پھرنے والی اور غلیظ میں منہ ڈالنے والی مرغی اور شکاری پرند سے جیسا کہ شکرا، باز وغیرہ نے پیا ہو۔ اچھا پانی ہوتے ہوئے مکروہ پانی سے وضوو غسل مکروہ اور اگرا چھا یانی موجود نہیں تو کوئی خرج نہیں۔

(4) مخلوک، یہ وہ پائی ہے جس سے گدھے یا خچرنے پیا ہو، اچھا پائی ہوتے ہوئے ہو تے ہو ہے مخلوک سے وُضوو عُسل کرلے ہوئے ہوئے ہوئے مخلوک سے وُضوو عُسل کرلے ہوئے مخلوک سے وُضوو عُسل کرلے اور تیم بھی اور بہتر یہ ہے کہ وُضو بہلے کن لے اور اگر عکس کیا یعنی بہلے تیم کیا پھر وُضو جب بھی خرج بہیں اور اگر وُضو کیا اور وُضونہ کیا تو نمازنہ ہوگی۔

انور الایفساح اقتصل عی بیان احتکام السور اسو 14 15) **سسوال** : انسان کا جو تھایا کہ ہے تو کیا جنبی اور حیض و نفاس والی عورت کا جو تھا

جمی پاک ہے؟

جواب : انسان چاہے جب ہو یا تین وزفاس والی عورت اس کا جھوٹا پاک ہے۔ ہے۔اس سے وُضواور عُسل جائز ہیں گرجنبی نے بغیر گلی کیے پانی پیاتو اس جھوٹے پانی سے فرضواور عسل جائز ہیں گرجنبی نے بغیر گلی کیے پانی پیاتو اس جھوٹے پانی سے فرضواور عسل ناجائز ہے کہ وہ مستعمل ہوگیا۔

(بہار سربعت منہ عنہ کی دوہ مستعمل ہوگیا۔

(بہار سربعت منہ عنہ کی دوہ مستعمل ہوگیا۔

## سوال: كيا كافركا بوشائحى ياك ب

جواب: کافر کاحمونا بھی پاک ہے۔ ریسوی ہست، کست السب ہو۔ 1، ص23) مگر اس سے بچنا جاہے جیسے تھوٹ، رینٹھ، کھنکار کہ پاک ہیں مگر ان سے آدمی مگھن کرتا ہے اس سے بہت بدتر کافر کے جھوٹے کو مجھنا جاہے۔

(بېار شريعت،حصـ21صـ341)

سے ال اسے آدمی کے منہ سے خون نکلا ،اس نے فورا یانی بیاتو یانی کا کیا تھم

ے؟

جواب : کسی کے منہ ہے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آگی اور اس نے فوراً

پانی بیا تو یہ جھوٹا نا پاک ہے اور سرخی جاتی رہنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ گلی کر کے منہ

پاک کر ہے اور اگر کلی نہ کی اور چند بارتھوک کا گزرموضع نجاست پر ہوا خواہ نگلنے میں یا
تھو کئے میں یہاں تک کئے است کا اثر نہ رہا تو طہارت ہوگئی اسکے بعد اگر پانی ہے گاتو پاک
رے گااگر چہ ایسی صورت میں تھوک نگلنا نخت نا پاک بات اور گناہ ہے۔

وفتاوى بهديه المأب الثالث في المياد الفصل الثاني اكتاب الطهارة اج1، ص23)

سوال: شرابی کے جو تھے کا کیا تھم ہے؟

جهواب :معاذ الله شراب بي كرفورا بإنى بياتو نجس بوكيا اورا كراتى وريضهرا كه

شراب کے اجز اتھوک میں ل کر صُلُق ہے اتر گئے تو نا پاک نہیں مگر شرابی اور اس کے جو تھے سے بچنا ہی جا ہے۔ شراب خوار کی مونچھیں بڑی ہوں کہ شراب مونچھوں میں لگی تو جب تک ان کو پاک نہ کرے جو پانی ہے گاو ہ پانی اور برتن دونوں نا پاک ہوجا کیں گے۔

(صادى بهديه الباب الثالث في العباد الفصل الثاني اكتاب الطهارة و 1 م ص23)

سوال: مردكوغير تورت اور تورت كوغير مردكا جوتفايينا كيساب؟

جواب : مرد کوغیرعورت کا اورعورت کوغیرمرد کا جوشاا گرمعلوم ہو کہ فلائی یا فلال کا جو نھا ہے بطور لذّت کھا تا چینا مکروہ ہے مگر اس کھانے ، یانی میں کوئی کرا ہت نہیں آئی۔

ومناوى سِنديه الباب الثالث في العياء الفصل الثاني اكتاب الطهارة ، ح 1 ، ص 23

Marfat.com

اور آلر معلوم نہ ہو کہ س کا ہے یالڈ ت کے طور پر کھایا بیانہ گیا تو کو کی خرج نہیں بلکہ بعض صورتوں میں بہتر ہے جیسے باشر نے عالم یا دیندار پیر کا جوٹھا کہ اسے تبرک جان کر لوگ کھاتے ہے جیں۔ الوگ کھاتے ہے جیں۔

سوال: کتے نے برتن میں مند ڈالاتو برتن کیے پاک ہوگا؟

جواب: کتے نے برتن میں مند ڈالاتو اگروہ جینی یا دھات کا ہے یامٹی کاروغنی یا
استعالی چکناتو تین بار دھونے سے پاک ہوجائے گا در نہ ہر بارشکھا کر۔ ہاں چینی میں بال
ہویااور برتن میں دراڑ ہوتو تین بارشکھا کریاک ہوگا فقط دھونے سے یاک نہ ہوگا۔

(فتاوى رضويه، ج4، ص559)

سوال: بلی ہاتھ جا شاشروع کردے تو کیا کرنا جا ہیے؟

جواب: اگر کسی کا ہاتھ بلی نے جاشاشروع کیا تو جا ہیے کہ فوراً تھینے لے یو ہیں

جیموڑ دینا کہ جائتی رہے مکروہ ہے اور جا ہے کہ ہاتھ دھوڈ الے بے دھوئے اگر نماز پڑھ لی تو

ہوگی مگر خلاف اُولی ہوئی۔ (فنادی ہدید،الداب النالد ، کتاب الطہارة، ج 1، ص 24)

سوال: بانی میں رہے والے جانوروں کے جو تھے کا کیاتھم ہے؟ جسواب : بانی کے رہے والے جانور کا جوٹھا باک ہے خواہ ان کی پیدائش بانی جسواب : بانی کے رہے والے جانور کا جوٹھا باک ہے خواہ ان کی پیدائش بانی

(فتاوي سنديه الباب الثالث الفصل الثاني كتاب الطهارة، ح1، ص23)

میں ہو یا نہیں۔ **سوال** 

سوال: كن جانورون كالبينداورلعاب باك باوركن كانا باك؟ جواب جن كاجوها تا باك بان كالبينداورلعاب مى تا باك باورجن كا جوها با باك بان كالبينداورلعاب مى تا باك باورجن كا جوها باك اورجن كا جوها باك اورجس كا جموتا مكروه اس كا لعاب اور بسينه بحى محروه - (فناوى بديه الباب الناليد في المياه الفصل الثاني ، كناب الطهارة، ج1، ص23)

#### كنونين كابيان

سوال: كنوئيس كل يانى تكالنے كاعم كب بوتا ب جواب: درج ذيل صورتوب من كنوكس على ياتى تكالاجائكا:

(1) نجاست گر جائے اگر چ<sup>ہ ق</sup>لیل مقدار میں ہوجیبا کہ بیثاب یا شراب کا

\_6

(2) خزر گرجائے، اگر چەزندەنكل آئے، اگر چەاس كامند بانى ميس ندېۋا بور

(3) آدمی، بری یا کتایا کوئی بھی ان کے برابر یاان سے برا جانور کنو کی بیس گر

كرمرجائ يامركركنونيس ميں گرجائے۔

(4) دموی (خون والا) جانوراگر چه چیونای کیوں نه ہوجیہا که مرغی ، بلی وغیرہ

الركرم نے كے بعد چول يا بحث جائے۔ (نور الايصاح ، في تطهير الآباد ، م 15)

سوال: بیں سے میں ڈول کب نکالے جاتیں گے؟

جواب جوم بھی ندر، چریا، چھکل گرگٹ یاان کے برابریاان سے چھوٹا کوئی

ة موی جانور کوئیں میں گر کرمر گیا تو ہیں (20) ہے تیں (30) ڈول تک یانی نکالا جائے

(فتاوي سنديه، كتاب الطمهارة، الباب الثالث في المياء، الفصل الأول، ج1، ص19)

سوال: عاليس سے سائھ ڈول كب نكالے جائيں كے؟

جواب: كبور ، مرغى ، بنى ياس جتنا كوئى بهى جانور كركرم يو ياليس (40)

ے ماٹھ (60) ڈول تک یاتی تکالاجائے گا۔ (درمیختار ،فصل فی البئر،ح 1،ص 216)

سوال: مینکنیاں، گوبر بالید کنوئیں میں گرجا ئیں تو کیا تھم ہے؟

جواب : مِنگنیاں، گو براورلیدا گرجہ تایاک ہیں مرکنو کیں میں گرجا کی تو بوجہ

حرج ان كالكيل معاف ركها كياب، ياني كى ناياكى كالحكم ندويا جائے گا۔

سوال: اگرایک سے زیادہ جو ہے کر کرم جا کیں تو کیا تھم ہے؟

(درسحتار بر 1بص 217)

سوال: دوبليان كركرمرجا كين توكياتكم يع؟

جواب: دو بليال مرجا مين توساراياني تكالما جائد (درمحنار مع 1 مر 217)

سوال: بوضوياجني (بي الشخص) كنوئي مين اترية كياهم بع؟

جسب اب: به وضواور جس شخص پرغسل فرض ہوا گر بلاضر ورت کو کیس میں

یں اور اُن کے بدن پرنجاست نہ گلی ہوتو ہیں ڈول نکالا جائے اور اگر ڈول نکا لنے کے

(ردالمحتار،فصل في اليثر،ج1،ص213)

سوال: کوئی جانور کنوئیس میں گرااور زندہ نکل آیا تو کیا تھم ہے؟

جواب : خزر (سور) كسواا كراوركوني جانوركنوكي بيس كرااورزنده فكل آيا

اس کے جشم میں نجاست لکی ہوتا لیٹنی معلوم نہ ہو، اور پانی میں اس کا منہ نہ بڑا تو پانی

ب ب اس كا استعال جائز ، همر إختياطا بين (20) دُول نكالنا بهتر ب اوراكراس ك

الله برنجاست كى مونا يقينى معلوم موتوكل بإنى تكالا جائے اور اگراس كا منه بإنى ميس برا اتو

ا کے لعاب اور جمو نے کا جو تھم ہے وہی تھم اس یانی کا ہے۔

(فتاوى سنديه، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياد، الفصل الأول، -1، ص19)

سوال: جوتا يا كيندكو من من كركي تو كيا عم ي

جسواب :جوتايا كيندكنوكس من كركى اورنجس موناليقني ميكل يانى تكالاجائ

میں (20) ڈول محض نجس ہونے کا خیال معتر نہیں۔ میں

(الحديقة الندية، الصنف الثاني من الصنفين، ج2، ص674)

سوال: رى اور دول كيم ياك بوكا؟

جواب: جس كوئي كايانى تاياك موكياس من ست جتنايانى تكالنے كا كم ب

نكال ليا كيا تو اب ده رئ وول جس سے ياتى نكالا بے ياك ہو كيا، دھونے كى ضرورت ودرمجماروردالمحتار،قصل في المتراح 1،ص212)

سوال: كل يانى تكالنے كيامراد ب؟

جواب الى تكالى تكالى كالمعنى بين كدا تنايانى تكال لياجائے كداب وول ڈ الیں تو آ دھا بھی ندکھر ہے،اس کی مٹی نکالنے کی ضرورت نہیں نہ دیوار دھونے کی حاجت،

كەدە ياك بھوڭى ب (درمختار،فصل في البئر،ح1،ص212)

سوال : جتنایانی نکا کنے کا حکم ہے وہ نکا لئے کے ساتھ ساتھ گراہوا جانور بھی 9827118

جدواب : يدجوهم ديا گيا ہے كدا تنا اتنا يانى تكالا جائے اس كار مطلب ہے كدوه چیز جواس میں گری ہے اس کواس میں سے نکال لیس پھرا تنایانی نکالیں ،اگروہ اس میں پڑی رہی تو کتنا ہی یائی نکالیں، بیکار ہے۔

(فتاوي سِدبِه، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج1، ص19

سوال: ڈول سے کتنابر اڈول مراد ہے؟

جواب : جس كنوئيس كا و ول مُعيّن موتواس كا اعتبار باس كے چھوتے برے مونے کا پھیلی ظبیں اور اگر اس کا کوئی خاص ڈول نہ ہوتو الیا ہوکہ ایک صاع پانی اس میں

سوال : اگر کنوئیں ہے مراہوا جانور نکلاء اس کے گرنے کا وفت معلوم نہیں با

كنوال كب يهاياك ماناجائكا؟

**جواب** : وقت معلوم ہیں توجس وقت ریکھا گیااس وقت سے تجس قراریا۔ گا۔اگر چہ پھولا پھٹا ہواس سے قبل پانی نجس نہیں اور پہلے جو وضو یا عسل کیا یا گیڑ۔ دهوئے کھن جہز جہیں تیسیر اسی یمل ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الطمارة، الياب الثالث في المياه، الفصل الأول، ج1، ص0

### تيمم كابيان

سوال: تيم كا جازت كي ب

جواب : جس كاؤضونه مويانهان كى ضرورت موادر بإنى برقدرت ند بوتوؤضود

العُسل كي حكمة مم كر عدومتاوى سنديد، كتاب الطهارة، الماب الرابع، الفصل الأول، ح1، ص28)

سوال: بإنى پرقدرت نه بانے كى صورتيل كون ي بين؟

جواب: یانی پرقدرت ندمونے کی چندصور تیل بین:

(1) الی بیاری ہو کہ وُضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہونے یا در میں اجھا

ہونے کا سی اندیشہ ہو۔

(2) وہاں جاروں طرف ایک ایک میل تک پائی کا پتانہیں۔

(3) اتن سردی ہو کہ نہائے سے مرجانے یا بیار ہونے کا توی اندیشہ ہواور آبانی

وغیرہ کوئی الیمی چیز اس کے پاس نہیں جے نہانے کے بعد اوڑ ھے اور سردی کے ضرر ہے

يج،ندآ گ ہے جسے تاپ سکے تو سیم جائز ہے۔

(4) وثمن كاخوف كداكراس نے وكيوليا تو مارۋالے گايا مال چھين لے گايا اس

غریب نا دار کا قرض خواہ ہے کہ اسے قید کراد ہے گایا اس طرف سمانپ ہے وہ کا ب کھائے گا یاشیر ہے کہ بچاڑ کھائے گایا کوئی بد کا دفخص ہے اور سیورت یا امرد ہے جس کواپنی ہے آبروئی کا گمان سیجے ہے تو تیم جائز ہے۔

(5) جنگل میں ڈول ری جیس کہ یائی بھرے تو سیم بائز ہے۔

(6) پاس کا خوف لین اس کے پاس پانی ہے مگرؤضو یا عسل کے صرف میں

لائے تو خود یا دومرامسلمان یا ابنایااس کا جانوراگر چهوه کتا جس کا بالناجائز ہے، بیاساره جائے گااورا پی یاان میں کسی کی بیاس خواه فی الحال موجود ہویا آئندہ اس کا سیحے اندیشہ ہوکہ

وهراه الي بيكردورتك ياني كاپتائيس، تو تيم جائز ب-

(7) پانی گران ہوتا لین وہاں کے حساب سے جو قیمت ہونی جا ہے اس ست

چند ( ڈبل ) مانگتا ہے تو تیم جائز ہے اور اگر قیمت میں اتنافر ق نبیں تو تیم جائز نہیں بشر طیکہ اس کے پاس بانی خرید نے کے لیے حاجتِ ضرور یہ سے زائد بیسے موجود ہوں۔

(8) یہ گمان کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہوجائے گایاریل حیموٹ جائے گی۔

(9) میرگمان کدؤ ضویا عُسل کرنے میں عیدین کی نماز جاتی رہے گی خواہ یوں کہ امام پڑھ کرفارغ ہوجائے گایاز وال کا وقت آجائے گادونوں صورتوں میں تیم جائز ہے۔
(10) غیر ولی کونماز جنازہ نوت ہوجانے کا خوف ہوتو تیم جائز ہے، ولی کوجائز نہیں کہ اس کا لوگ انتظار کریں گے اور لوگ ہے اس کی اجازت کے پڑھ بھی لیس تو مید دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔

(فتاوى بنديه ملخصاً، كتاب الطبهارة، الباب الرابع، الغصل الأول، ج1، ص27تا 29)

سوال: بيمعلوم كيے ہوگا كروضو يافسل سے بيارى بردھ جائے گى؟

جواب: اس فيخودة زمايا موكه جب وضويا عُسل كرتا بي ويارى برصى ب

یوں کہ سیمسلمان اعظمے لائق محکیم نے جوظام رافاس ندہو کہددیا ہو کہ پائی نقصان کرےگا۔ محض خیال ہی خیال بیاری ہوھنے کا ہوتو تیم جائز نہیں۔ یوں ہی کافریا فاسق یا معمولی

طبیب کے کہنے کا اعتبار نیں۔ (فتاوی ہندید، کتاب الطہارة، الباب الرابع، ح1، ص28

سسوال : اگر مانی نه مطرقو کیا تلاش کرنا ضروری ہے؟ اگر تلاش کے بغیر می

كركے پڑھ في توكيا تكم ہے؟

جواب: اس کی تین صورتی ہیں:

(1) اگریہ گمان ہوکہ ایک میل کے اندر پانی ہوگاتو تلاش کرلیماضروری ہے۔ با تلاش کیے تیم جائز نہیں پھر بغیر تلاش کیے تیم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش کرنے پر پانی ل گیا توؤضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے اورا گرنہ ملاتو ہوگئی۔

(2) اگر غالب گمان بہ ہے کہ میل کے اندر پائی نہیں ہے تو تلاش کرنا ضرور

فيضان فرض علوم المستحد والمستحد والمستح

نہیں پھراگر تیم کر کے نماز پڑھ لی اور نہ تلاش کیا نہ کوئی ایسا ہے جس ہے یو جھے اور بعد کو معلوم ہوا کہ یانی یہاں سے قریب ہے تو نماڑ کا اعادہ نہیں مگر بیٹیم اب جاتار ہااور اگر کوئی وہاں تھا مگراس نے پوچھانہیں اور بعد کومعلوم ہوا کہ پانی قریب ہے تو اعادہ جا ہیے۔ (3) اور اگر قریب میں یانی ہونے اور شہونے کسی کا گمان نہیں تو تلاش کر لینا مستحب ہے اور بغیر تلاش کیے تیم کر کے نماز پڑھ لی ہوگئ۔

(فتاوي سنديه، كتاب الطهارة، الباب الرابع، الفصل الأول، ج1، ص 29)

سوال: آب زمزم کی موجودگی میں تیم کر سکتے ہیں؟

جبواب :ساتھ میں زم زم شریف ہے جولوگوں کے لیے تبر کا لیے جار ہا ہے یا بیار کو بلانے کے لیے اور اتناہے کہ وُضو ہوجائے گاتو تیم جائز نہیں۔

(تاتارخانيه، كتاب الطبهارة، الغصل الخامس انوع أخر في بيان شرائطهم، ج1، ص234)

سوال: كياجنبي تخص يم كريم محد جاسكتا ہے؟

جواب جس پرنہانا فرض ہے اسے بغیر ضرورت مسجد میں جانے کے لیے تیم جائز جيس بال اگر مجوري موجيد ول رسى مسجد ميں موادر كوئى ايبانبيس جولا دے تو تيم كر کے جائے اور جلد سے جلد لے کرنگل آ ئے۔ (فتأوى رضويه، ح 1، ص 791)

سوال : معجد من سويا تها، احتلام بوگيا، تو كيا تكم ي

جواب بمجدين مويا تفااورنهان كي ضرورت بوكن توا كه كطلة بي جهال سويا

مناویں فورا تیم کرکنگل آئے تاخیر حرام ہے۔ معاوی نورا تیم کرکنگل آئے تاخیر حرام ہے۔ معاوی نونماز قضا ہو جائے گی تو معالی :اگرونت تنگ ہوگیا کہ وضواور سل کریں کے تونماز قضا ہوجائے گی تو

كياتيم كريكتے بن؟

جواب : وفت اتنا ننگ ہوگیا کہ ؤضویا عُسل کرے گا تو نماز قضا ہوجائے گی تو جاہے کہ میم کر کے نماز پڑھ لے چروضو یاغسل کر کے اعادہ کر تالازم ہے۔

(فتاوي رضويه ،ج3،ص310)

جواب : بیخم کاطر یقد ہے ہے کہ بیٹم کی نیت سے دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی چیز پر جوز بین کی قسم ہے ہو مار کرلوٹ لیں اور ذیا دہ گردلگ جائے تو جھاڑ لیں اور اس سے سارے مند کا سے کریں تھر دوسری مرتبہ یو بیس کریں اور دونوں ہاتھوں کا ناشن سے ہمنوں سمیت سے کہ یو بیس کریں اور دونوں ہاتھوں کا ناشن سے ہمنوں سمیت سے کہ بی بہتر طریقہ ہے ہے کہ یا کسی ہاتھ کے انگوشے کے علاوہ چار انگلیوں کا پیٹ دانے ہاتھ کے انگوشے کے علاوہ چار انگلیوں کا پیٹ دانے ہاتھ کے انگوشے کے علاوہ چار اور پہر دوہاں سے با کمیں ہاتھ کی بشت پر رکھے اور انگلیوں کے سروں سے کہنی تک لے والے اور اور پہر دوہاں سے با کمیں ہاتھ کی بشت کا سے کہ یو بین دانے ہو جائے ہا تھ سے اور پھر دوہاں سے با کمیں ہاتھ کی بشت کا سے کرے یو بیں دانے ہاتھ سے ہا کمیں انگلیوں سے سے کرلیا تیم ہوگیا خواہ کہنی با کمیں کا طرف کے گیا گر پہلی صورت میں خلاف ہے انگلیوں کے طرف لایا یا انگلیوں سے کہنی کی طرف کے گیا گر پہلی صورت میں خلاف سے انگلیوں کی طرف کے گیا گر پہلی صورت میں خلاف سخت ہوا۔ ردنادی سندید، کتاب الطہادہ، الباب الرابع فی التب میں الفصل النالت، ح ا، مر 30 سخت ہوا۔ بیتم میں تین فرض ہیں؟

میں ایک میں تین فرض ہیں؟

میں تین فرض ہیں؟

Marfat.com

معنان فرض علوم معنان فرض علوم معنان فرض علوم

(1) نیت: اُرسی نے ہاتھ متی پر مار کر منداور ہاتھوں پر پھیرلیا اور نیت نہ کی تیم

نههوگا

(2) سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا: اس طرح کہ کوئی حصہ باقی رہ نہ جائے ا<sup>گر</sup> بال برابر بھی کوئی جگہرہ گئی تیم نہ ہوا۔

(3) دونوں ہاتھ کا گہنوں سمیت سے کرتا: اس میں بھی بیڈیال رہے کہ ذرّہ برابر

باقی شدر ہے ورشہم شہوگا۔ رفناوی بعدیه، کتاب انطہارة الباب الرابع ، ح 1 ، ص 26 25)

سوال : اگر کوئی ایک ہی مرتبہ ٹی پر ہاتھ مار کر پہلے جبرے کا سے کر ہے، چر اس سے ہاتھوں کا سے کر ہے، تو کیا تیم ہوجائے گا؟

جواب: ایک بی مرتبه باتھ مار کرمونھ اور باتھوں پرسے کرلیا تیم نہ ہوا۔

(متاوي سِنديه، كِتَابِ الطنهارة، الباب الرابع في التيمير، الفصل الاول، ح1، ص26)

سوال: تيم كيشين بيان كردين-

جواب يتم كينتين درج ذيل بن

(1) ہم اللہ کہنا۔(2) ہاتھوں کو زمین پر مارنا۔(3) انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا۔ (4) ہاتھوں کو جھاڑلینا یعنی ایک ہاتھ کے اگوشے کی جڑکو دوسرے ہاتھ کے انگوشے کی جڑپر مارنا نداس طرح کہ تائی کئی آ واز نکلے۔(5) زمین پر ہاتھ مارکرلوٹ دینا۔(6) پہلے مند پھر ہاتھ کا کسے کرنا۔(7) دونوں کا سے پے در بے ہونا۔(8) پہلے وابنے ہاتھ پھر ہا کمیں کا مسلے کرنا۔(9) داڑھی کا خلال کرنا (10) انگلیوں کا خلال جب کہ غبار پہنچ گیا ہواوار اگر غبارنہ بنج مشال بھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پرغبارنہ ہوتو خلال فرض ہے۔

(فتاوي بنديه، كتاب الطبارة، الناب الرابع في التيمة، الفتسل الثالث، ح1، ص30)

سوال: کس نیت ہے تیم کر ہے تواس ہے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب : نمازاس تیم سے جائز ہوگی جو پاک ہونے کی نیت یا کسی ایسی عبادت مقبعودہ کے لیے کیا گیا ہوجو بلاطہارت جائز نہ ہوتو آگر مسجد میں جانے یا نکلنے یا قرآن مجید فيضان فرض علوم المستعدم المستع

جھونے یا اذان وا قامت (بیرسب عبادت مقصود ہنیں) یا سلام کرنے یا سلام کا جواب و ہے یا زیارت قبور یا فن میت یا ہے وضو نے قرآن مجید ہڑھنے (ان سب کے لیے طہارت شرطنہیں) کے لیے تیم کیا ہوتو اس منماز جا تزنہیں بلکہ جس کے لیے کیا گیااس کے سواکوئی عبادت بھی جا ترنہیں۔ جنبی نے قرآن مجید ہڑھنے کے لیے تیم کیا ہوتو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے ( کیونکہ بیعبادت مقصودہ ہے ادرجنبی کو بغیر طہارت جا تربھی نہیں)۔

جواب: جس کے دونوں ہاتھ کئے ہیں اور کوئی ایتانہیں جوائے ہم کرادی و وہ اپنے ہاتھ اور رخسار جہاں تک ممکن ہوز مین یا دیوار سے مس کرے اور نماز پڑھے مگروہ ایس حالت میں امامت نہیں کرسکتا۔ ہاں اس جیسا کوئی اور بھی ہے تو اس کی امامت کرسکتا

ے (وناوی بدید، کتاب الطهارة، الباب الرابع فی التیمم، الفصل الاول، ج1، ص28)

سوال: رضواور عنسل كيتيم من كيافرق هي؟

جواب:ؤضواورغسل دونول كالميم أيك بى طرح ہے۔ (الجوہرة اس 28)

جس پرنہانا فرض ہے اسے میضرورنہیں کی شمل اور وُضودونوں کے لیے دولیم کرے بلکہ ایک ہی میں دونوں کی نیت کر لے دونوں ہوجا کیں گے اور اگر صرف عمل یا

(بهار شريعت،حمد2،ص354)

ؤضو کی نبیت کی جب بھی کافی ہے۔ سوال: اگر تیم صرف تین الکیوں سے کیا تو کیا تھم ہے؟

جواب : اگرشے کرنے میں صرف تین انگلیاں کام میں لایا جب بھی ہو گیااور

اكرايك يادويه مسح كياتيم نه بوااكر چهتمام عُضُوْ پران كو پيرليا بو-

(بىهار شريعت،حصه2،ص357)

سوال: تيم س چزے وسكتا ہے؟

Marfat.com

مه فیضان فرض علوم مهان فرض علوم

جواب: تیم ای چیزے ہوسکتا ہے جوجنس زمین سے ہواور جو چیز زمین کی جنس سے ہیاور جو چیز زمین کی جنس سے ہیں اس سے تیم جائز نہیں۔ (حلاسة الفناوی، کتاب الطہارات، النبسہ، ج1، ص35) جو چیز آگ ہے جا کر ندرا کھ ہوتی ہے نہ پھلتی ہے نہ زئرم ہوتی ہے وہ زمین کی جنس سے ہے اس سے تیم جائز ہے۔ ریتا، چوتا، سرمہ، ہرتال، گندھک، مردہ سنگ، گیرو، پھر، زبرجد، فیروزہ، قیق ، زمردوغیرہ جواہر سے تیم جائز ہے ال برغبار نہ ہو۔

(فتاوي سديه، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، العصل الاول، ح1، ص27 26)

سوال: كن چيزون سے تيم نبيس بوسكتا؟

جسواب جو چیز آگ سے جل کردا کھ ہوجاتی ہوجیے لکڑی، گھاس وغیرہ یا پکھل جاتی یائز م ہوجاتی ہوجیے جائدی سوتا، تانبا، پیتل، لو ہاوغیرہ دھاتیں وہ زمین کی جنس سے بیں اس سے تیم جائز بیں۔ (فنادی سدید، کناب العلمان، الداب الرابی ، ج.۱، ص.26)

سوال: تمك نعيم جائز بي البير؟

جواب: جونمک پائی سے بنا ہاں سے تیم جائز ہیں اور جوکان سے نکاتا ہے جسے سیندھانمک اس سے نکاتا ہے جسے سیندھانمک اس سے جائز ہے۔ (فناوی ہدید، کناب الطہارة، الباب الرابع، -1، ص27)

سوال: ميم كے ليم كى كا ياك بونا ضرورى ہے؟

جواب : جی بال اجس می سے تیم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے لین خال ہوں ہوں ہے لین خال ہوں ہوں ہے اور نے سے اور نے ہوں جاتار ہا ہو۔ جس چیز سال پر کسی نجاست کا اثر ہونہ یہ ہو کہ میں کر سکتے اگر چہ نجاست کا اثر باتی نہ ہوالبتہ نماز پر نجاست کری اور سکتے ہیں۔ (فتاوی ہندیہ، کتاب الطہارة، الباب الرابع ، الفصل الاون میں میں سے تیم اس سے تیم میں الکون میں سیسے الل ناگر غلہ، گیہوں یا کسی شیشہ وغیرہ پر غبار ہوتو کیا اس سے تیم میں میں سیسے الل ناگر غلہ، گیہوں یا کسی شیشہ وغیرہ پر غبار ہوتو کیا اس سے تیم میں سیسے تیم میں تیم میں تیم میں تیم میں تیم میں تیم میں تیم تیم میں تیم تیم تیم تیم تیم

982 69

Marfat.com

فينان فرض علوم المحمد والمحمد والمحمد

گذ ہے اور دری و غیرہ میں غیار ہے تو اس ہے تیم کرسکتا ہے آگر چہ وہال مٹی موجود ہوجن کہ غیارا تناہوکہ ہاتھ پھیرنے سے انگلیول کا نشان بن جائے۔ (بیدیہ، طہادہ ہے 1، ص 27) سوال: بھیگی مٹی سے تیم جائز ہے یائیس ؟ جواب بھیگی مٹی سے تیم جائز ہے یائیس ؟

(سنديه، كتاب طبهارد، الماب الرابع، الفصل الاول ، ج 1، ص 27)

سوال: مسافرالی جگہ ہے جہاں ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے، تو کیا کرے؟

جواب: مسافرالی جگہ ہے جہاں ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے اور پانی نہیں پاتا
کہ و نہ و یا عُسل کرے اور کیڑے میں بھی غبار نہیں تو اسے چاہیے کہ کیڑا کیچڑ میں سال کر اور کیڑے میں بھی غبار نہیں تو اسے چاہیے کہ کیڑا کیچڑ میں سال کر اور اگر وقت جاتا ہوتو مجبوری کو کیچڑ ہی سے تیم کر لے جب کہما لے اور اس سے تیم کر اور اگر وقت جاتا ہوتو مجبوری کو کیچڑ ہی سے تیم کر لے جب کہما ہے اور اس ہو۔

ریدیہ، کناب طہارہ الدان والدان والدان

سوال: بس جگہ ہے ایک نے تیم کیا، دہاں ہے دوسرا بھی کرسکتاہے؟ جواب: جی ہاں! جس جگہ ہے ایک نے تیم کیا دوسرا بھی کرسکتا ہے۔

(منية المتسلى، بيأن التيمم وطبهارة الأرض، ص58)

سوال : مسجد کی دیواریاز مین سے تیم کر سکتے ہیں؟ جواب : جی ہاں! کر سکتے ہیں، یہ جومشہور ہے کہ سجد کی دیواریاز مین سے تیم م نا جائزیا کروہ ہے غلط ہے۔ (منیة العصلی، بنان التبعیم وطبیارة الأرص، ص58)

سوال بیم کن چیز وں سے ٹوٹنا ہے؟ جواب جن چیز وں سے وضوٹوٹنا ہے یا عُسل واجب ہوتا ہے ان سے تیم بھی باتار ہے گااور علاوہ ان کے پانی پر قاور ہونے سے بھی تیم ٹوٹ جائے گا۔

(بدد، اكتاب طباره الباب الرابع في التيمم الفصل الثاني اح1، ص29)

# كتاب الصلوة مامورات ومنهيات

سوال: مامورات اورمئنہیات ہے کیامراد ہے؟ اور بیکنے ہیں؟
جسواب : مامورات ہے مرادجن کے کرنے تھم دیا گیا ہے اور بہ پانچ ہیں اور
منہیات ہے مرادجن ہے منع کیا گیا ہے ، اور یہ بھی پانچ ہے اور ایک مباح خالص ہے جس
کانہ تھم دیا گیا ہے اور نہنع کیا گیا ہے ، کل گیارہ ہیں۔

سوال: مامورات كون كون سي يارا؟

جسواب: مامورات درج ذیل بین: فرض ، واجب ،سنت موکده ،سنت غیر موکده بمستحب۔

سوال:منہات کون کون سے ہیں؟

جواب جرام ، مروه تحري ، اساءت ، مروه تنزيمي ، خلاف اولي ـ

سوال: فرض اعتقادی کے کہتے ہیں؟

جسواب :جودلیل قطعی سے ثابت ہو یعنی ایسی دلیل سے جس میں کوئی شہدند م فتہ

موراس كي دوسميس مين:

(1) اس کی فرضیت ضروریات دین میں ہے ہولینی اس کی فرضیت دین اسلام کا عام خاص پر روشن داختی مسئلہ و جب تو اس کے منکر کے کفر پر اِجماع قطعی ہے ایسا کہ جو اس منکر کے کفر پر اِجماع قطعی ہے ایسا کہ جو اس منکر کے کفر میں شک کر بے خود کا فر ہے۔

(2) اس کی فرضیت ضرور بات دین میں سے نہ ہو، اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزد بک کا فرہے۔

ببرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر می خشری قضد أایک بار بھی چھوڑے فاس

ومرتكب كبيره وستحق عذاب نارب جيسي نماز ،ركوع ، جود-

سوال: واجب اعتقادی کے کہتے ہیں؟

جسسواب جس کی ضرورت دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ اس کی دو سمیس مِن: (1) فرض عملی (2) واجب عملی

فرض عملی: بیده ہے جس کا ثبوت تو ایباقطعی نہ ہو مگر نظرِ جہتر میں تھکم دلاک شرعیہ جزم (یقین) ہے کہ بے اس کے کیے آ دمی بری الذمہ ندہوگا یہاں تک کدا گروہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت ہے اس کے باطل و کالعدم ہوگی۔اس کا بے وجہ انکارنس و گراہی ہے، ہاں اگر کوئی شخص کہ دلائلِ شزعیہ میں نظر کا اہل ہے دلیلِ شزعی سے اس کا ا نکار کرے تو کرسکتا ہے۔ جیسے ائمہ مجتبدین کے اختلافات کہ ایک امام کمی چیز کوفرض کہتے ہیں اور دوسر نے بیس مُثَلُ حنفیہ کے نز دیک چوتھائی سر کامسے وضو میں فرض ہے اور شافعیہ کے نز دیک ایک بال کا اور مالکیہ کے نز دیک بورے سرکا۔اس فرض مملی میں ہر تخص اُسی کی ہیروی کرے جس کامقلد ہے اینے امام کے خلاف بلاضرورت شرّعی دوسرے کی پیروی

واجب عملی: وہ واجب اعتقادی ہے کہ نے اس کے کیے بھی بری الذمہ ہونے کا احتمال ہومگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجالا نا در کار ہوتو عبادت بےاس کے ناتص رہے گرادا ہوجائے۔ مجتمد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کرسکتا

کسی واجب کا ایک بار بھی قُضد أنچھوڑنا گناوصغیرہ ہے اور چند بارترک کرنا

سوال: سنت مؤكده كيا ہے؟

جواب : وه جس كوحضور اقدس مني (الأمنعالي عند دسني في جميشه كيا بوء البعة بيان جواز کے واسطے بھی ترک بھی فر مایا ہو یا وہ کہ اس کے کرتے کی تا کید فر مائی ہومگر جانب ترک بالكل مسدود نه فرمادي موء اس كانزك اساءت اوركرنا نواب اورنا درأترك برعمّاب اور اس کی عادت براستحقا**تی عذاب**۔

سوال: سنت غيرمو كده كيا ب

جواب : وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کونا پسندر کھے گرنہ اس محد تک کہ اس پر وعیدِ عذاب فرمائے عام ازیں کہ حضور سیّد عالم صبی (الربندالی حب درمے نے اس جد تک کہ اس پر مداومت فرمائی یا نہیں ، اس کا کرنا تو اب اور نہ کرنا اگر چہ عادة ہوموجب عما بنیس ۔

سوال مستحب سے کہتے ہیں؟

جواب: وہ کہ نظرِ شرع میں پہند ہو گرترک پر کچھ ٹاپبندی نہ ہو،خواہ خود حضورِ اقدی صلی دلائم نعالی علیہ دمنے نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علیائے کرام نے پہند فر مایا اقدی صلی اس کا ذکرند آیا۔ اس کا کرنا تو اب اورند کرنے پرمطلقا کی جوہیں۔

سوال: حرام قطعی کیا ہے؟

جسواب : بيفرض كامُقابل ہے،اس كا ایک بارجى قصد أكرنا گناه كبيره ونسق جاور بچنا فرض وثواب۔

سوال: مروه تح یی کے کہتے ہیں؟

جواب نیدواجب کامقابل ہے اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہوجاتی ہے اور کرنے والا گنہگار ہوتا ہے اگر چداس کا گناہ حرام سے کم ہے اور چند باراس کا ارتکاب کبیرہ

سوال: اساءت سے کیامرادے؟

جسواب : جس كاكرنايرا مواور تادراً كرنے والاستحقِ عِتاب اور إلتزام فعل پر

التحقاق عذاب - ريسنت مؤكده كے مقابل ہے۔

سوال: مرووتزیم کے کہتے ہیں؟

جسواب : جس کا کرناشرع کو پیندنہیں گرنداس حد تک کداس پروعیدِ عذاب ارائے۔ بیسنت غیرمؤ کدہ کے مقابل ہے۔

سوال: ظافراولى سے كيامراو ب

جهواب :و دیس کانه کرنا بمبترتها، کیاتو یجهمضا ننه و عمابیس، مستحب کا

مقابل ہے۔

سوال: مبارج خالص كَ تعريف كياب؟ جواب: مُباح خالص وه ب جس كاكرنا اورندكرنا كيبال مو-

(مليحتى ازيبهار شريعت معتبه 2، ص282 ت 284)

فيضان فرض علوم

## اذان و اقامت کا بیان

سوال: اذان كيا ٢٠

جسواب : أذان عرف شرع مين ايك خاص فتم كالعلان ٢٠٠٠ بس كے ليے

الفاظمقرر بين،الفاظِ أذان بير بين:

سوال: تمام اوقات کی از ان کے لیے بہی کلمات ہیں؟ معالمین صبح کی زندن میں مذالہ تر سریدہ و اللہ تاریخ

جواب اصح كى أوان مين قلاح كے بعد السطاورة عَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ "كَهَا

(مختصرالقدوري، كتاب الصلاة، باب الأذان، ص158)

مستحب ہے۔

سوال: نماز ، بخان کے لیے اذان دینے کا کیا حکم ہے؟

جواب : ہردن کی پانچ نمازی (جعہ بھی ان میں شامل ہے) جب جماعت مستجہ کے ساتھ مسجد میں وقت پرادا کی جا کیں تو ان کے لیے اُ ذابن سنت مؤکدہ ہے اوراس کا تکم مثل واجب ہے کہ اگراذ بن نہ کہی تو وہاں کے سب لوگ گنہگار ہوں گے، یہاں تک کہ امام محمد رمیہ لالد نمالی نے فرمایا: اگر کسی شہر کے سب لوگ اُ ذابن ترک کردیں ، تو میں ان سے قبال کردن گااورا گرایک شخص جھوڑ و بے تو اسے ماروں گااور قید کروں گا۔

(الفتاری الهندیه، کتاب الصلاة، الباب الثانی فی الأذان، الفصل الثانی، ح1، ص53) سوال: معیر مین از ان اور قامت کے بغیر جماعت سے تماز پڑھنا کیا ہے؟ جواب: معیر میں بلا اُز ان واِ قامت جماعت سے تماز پڑھنا مکروہ ہے۔

(الفتاوی الهندیة، کتاب الصلاة، الباب الثانی فی الأذان، الفصل الثانی، ج1، ص54) مسوال: اگرتماز کا وقت شروع موتے سے پہلے اوّ ان وے وی تو کیا تھم ہے؟

فيضان فرض علوم

جسواب : وقت ہونے کے بعد اُذان کی جائے ، بل از وقت کی گی یا وقت ہونے سے پہلے شروع ہوئی اور اَ ثنائے اُذان میں وقت آ گیا ، تواعادہ کیا جائے۔

(الهداية، كتاب الصلاة، باب الأدان، ح1، ص45)

سوال: کیافرائض کےعلاوہ باتی نمازوں کے لئے بھی اذان ہے؟
جسواب: فرائض کے سواباتی نمازوں مثلاً وتر، جنازہ، عیدین، نذر سنن،
تراوی ،استسقا، جاشت، کسوف، خسوف، نوافل میں اُذان نہیں۔

(الفتاوي الهدية، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج1، ص53)

سوال: كن مواقع يراذ ان دينامتحب ؟

جواب:درج ذیل مواقع براذان دینامستحب ہے:

(1) وقت ولادت بح کان میں (2) مغموم کے کان میں (3) مرگی والے کے کان میں (3) مرگی والے کے کان میں (4) فضب تاک کے کان میں (5) بر مزاج آ دمی یا جانور کے کان میں (6) اڑائی کی عدت کے وقت (8) میت کو وفن کرنے کے بعد (9) جن کی مرکش کے وقت (10) مسافر کے پیچے (11) جنگل میں جب راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو (12) و یا کے ذیانے میں۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الأذان، مطلب في المواضع التي يندب إلخ، ج2، ص62 الأنفناوي رضويه، ح5، ص370)

سوال: عورتوں کا اذان واقامت کہنا کیسا ہے؟ جواب: عورتوں کو اُذان واِقامت کہنا مکر وہ تحریمی ہے، کہیں گی گناہ گار ہوں گی

اوراعا وه كياجامة كاربنديه، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج1، ص54)

سوال: کن کی اذان کروه ہے؟

جواب:درج ذیل اشخاص کی اذان مروه ہے:

(1) فَنْتُىٰ (2) فاين اكر جدعالم بى مو (3) تَشْدوالا (4) بإكل (5) تاسمحم بيد

Martat.com

معلوم فيضان فرض علوم

. (6) جنبی ،ان سب کی أذ ان کا اعاده کیاجائے۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الأذان، ح2، ص75)

سوال: بجھ دار بچہ، غلام، اندھے، ولد الزنا اور بے دضو کی اذان کا کیا تھم ہے؟
جواب جمھ دار بچے، غلام، اندھے، ولد الزنا اور بے دضو کی اذان تھے ہے۔ گر بوضواً ذان کہنا مکر وہ و نالیند بدہ ہے۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج2، ص73 المراقى الفلاح، كتاب الصلوة، ص46)

سوال: مؤذن كيما موناط بي؟

جواب بمستحب بیہ ہے کہ مؤ ذن مرد، عاقل، صالح، پر ہیزگار، عالم بالنة ذی وجاہت، لوگوں کے احوال کا تکراں اور جو جماعت سے رہ جانے والے ہوں، ان کو زجر کرنے والا ہو، اُذان پر بیشکی کرتا ہواور تو اب کے لیے اُذان کہتا ہو لیتنی اُڈان پر اجرت نہ

المناوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثانى في الأذان، الفصل الثانى، ج1، ص53) من المناوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثانى في الأذان، الفصل الثانى، ج1، ص53) من المناول المنا

جواب : اگرافدان کے دوران مؤ ذن مرگیایا اسکی زبان بندہوگئی یا رُک گیااور کو فی بتا ہے دوران مؤ دن مرگیایا اسکا دضوٹوٹ گیا اور دضوکر نے چلا گیایا ہے ہوش ہو گیا، تو ان سب مورتوں میں سرے سے آذان کی جائے، وہی کے ،خواہ دوسرا۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الأذان، ح2، ص75)

سوال: بیر کرازان کہنا کیا ہے؟ جواب: بیر کرازان کہنا کروہ ہے، اگر کی اعادہ کرے۔

(الفتاوی الهندیة، کتاب الصلاة، الباب الثانی فی الأذاد، الفصل الثانی، ج1، ص54) مسوال: اذان مرطرف رخ کر کے وی جا ہے؟

جسواب : أذان تبلدرو كم اوراس ك خلاف كرتا مروه ب، أس كااعاده كيا

م المناوى الهدية، كتاب الملاه، الباب الثاني في الأذان، العصل الثاني، ح1، ص54) سوال: دورانِ اذان بات چیت کرنے کا کیا تھم ہے؟

جسواب : أثنائ أذان من بات چيت كرنامع به الركلام كيا، تو بهرس

اُز ال کے۔ (صغیری شرح منیة المصلی؛ سنن الصلاة، فصل فی السنن، ص196)

سوال: اذان مين كن كرنا كيماج؟

جواب : كلمات أذان مي كن حرام ب، مثلًا الله يا اكبر كي بمزه كور كساته

آلندیا آ کبریڑھنا، یو ہیں اکبرمیں باء کے بعدالف بڑھانا حرام ہے۔ یو ہیں کلمات أذان كوقواعدمونيقى برگانا بھى كن و تاجائز ہے۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج1، ص56)

سوال: معريس اذان دين كاكياتكم ب

جواب :مسجد میں أذ ان كهنا مكروه ہے،لہذ المسجدے باہراذ ان دى جائے۔

(حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، باب الأذان، ص197)

سوال: کلمات اذان ممر کریر ھے یا جلدی جلدی؟

جواب : أذان كے كلمات تقبر تقبر كر كے ، الله اكبرالله اكبردونول الكرايك كلمه

ہیں، دونوں کے بعد سکتہ کرے، درمیان میں نہیں اور سکتہ کی مقدار بیہ ہے کہ جواب دینے والا ، جواب دے لے اور سکتہ کا ترک مکروہ ہے اور الی اُؤ ان کا اعادہ مستحب ہے۔

(الفناوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج1، س56)

سوال: اذان بن حَى عَلَى الصَّلُوةِ أور حَى عَلَى الْفَلَاحِ كَمَّةِ وقت كَمِي

جواب: حَى عَلَى الصَّلُوةِ وَأَنْ طَرف منهُ كَرَكَ كَهُ اور حَى عَلَى الْفَلَايِ بائيس جانب اگرچه أذان نماز كے ليے نه دومثلا بجے ككان ميں يا اور كى ليے كى ، اور ب کھیرنا فقط منہ کا ہے ہمارے بدن سے نہ پھرے۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الأذار، ح2، ص66)

سوال: اذان کہتے ہوئے کا نوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈالنا کیماہے؟ جسواب: اُذان کہتے وقت کا نوں کے سوراخ میں انگلیاں ڈالے رہنامتحب ہاوراگر دونوں ہاتھ کا نوں پررکھ لیے تو بھی اچھاہے۔

(در مختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الأدار، ج2، ص67)

اور اوّل اجسن ہے کہ ارشاد حدیث کے مطابق ہے اور بلندی آ واز میں زیادہ معین کان جب بند ہوئے ، زیادہ معین کے اس معین کان جب بند ہوئے ہیں آ دمی مجھتا ہے کہ ابھی آ واز پوری نہ ہوئی ، زیادہ بلند کرتا ہے۔

سوال: از ان وقامت میں کیافرق ہے؟

جواب: إقامت شل أذان ہے لین ادکام فدکورہ اس کے لیے بھی ہیں صرف بعض باتوں میں فرق ہے، اس میں فلاح کے بعد قَدْ قَدَمَتِ الصّلاةُ دو بار کہیں، اس میں کھی آ واز بلند ہو، گر ندا ذان کی شل، بلکہ اتن کہ حاضرین تک آ واز بہن جائے، اس کے کمات جلد جلد کہیں، درمیان میں سکتہ ندکریں، ندکانوں پر ہاتھ رکھنا ہے، ندکانوں میں کمات جلد جلد کہیں، ورمیان میں السصّلوة خیر مِنَ النّوم نہیں، اِقامت مسجد سے باہر الکیاں رکھنا اور جے کی اِقامت کی ، تو قَدُ قَدامَتِ السصّلاة کے وقت آ کے برد ھرکر معنی پر چلاجا ہے۔ دو مت کی ، تو قَدُ قَدامَتِ السّلاة کے وقت آ کے برد ھرکر معنی پر چلاجا ہے۔ دو مدخارور دالدحناد، کناب الصلاة، باب الأذان، ج 2، ص 67) .

سوال: اذان سنت مؤكده م، كيا قامت بهى سنت مؤكده م؟ جواب: جي بال ابلكه إقامت كى سنيت ، أذان كى برنبست زياده مؤكد م-

(در مختار، كتاب الصلاة، باب الأذان، ح2، ص67)

سوال: اقامت كبتاكس كاحق ہے؟ جواب : جس نے أذان كي، اگر موجود نيس، توجوچاہے! قامت كهد لے اور كم ترامام ہے اور مؤذن موجود ہے، تواس كى اجازت سے دوسرا كهدسكتا ہے كہ بياس كاحق . فيضان قرض ملوم المحمد ا

ے اور اگر بے اجازت کی اور مؤ ذن کوٹا گوار ہو ، تو مروہ ہے۔

(الفناوي الهدية، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأدان، الفصل الثاني، ح1، ص54)

سوال : ا قَامت كونت كوني تحض آياتوا قامت كفر كفر كسفيا بين

جسواب : إقامت كونت كوئي شخص آيا تواس كفر به وكرا تظاركر تا مكروه

ے، بلکہ بیٹے جائے جب مکمر بحی علی الفکاح بر پہنچاں وقت کھر اہو۔ یو ہیں جولوگ مسجد میں موجود ہیں ، وہ بھی بیٹھے رہیں ، اس وقت اتھیں ، جب مكبر خسی علی الفالاح بر مہنچ، یک حکم امام کے لیے ہے۔

(الفتاري الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج1، ص57)

آج كل اكثر جگه رواج يز كيا ہے كه وفت إقامت سب لوگ كھڑے رہتے ہيں بلکداکشر جگدتو یہاں تک ہے کہ جب تک امام مصلے پر کھڑا نہ ہو،اس وفت تک تکبیر نہیں کمی (بهار شريعت،حصه3،ص471) جانی، بیخلاف سنت ہے۔

سوال :مسافر كسي جكه نماز ك ليدركاء ال ك لياذان وا قامت كاكياتكم

جواب: مسافر نے أذان وإ قامت دونوں نه کهی يا إقامت نه کهی اتو مروه ني اورا گرصرف إقامت پر إكتفاكيا، تو كرابت نبيس ، مراولي بيه ب كداؤان بھي كے، اگرچة تنها ہویااس کے سب ہمراہی وہیں موجود ہوں۔

(در مختارور دالمحتار، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج2، ص67)

سوال: جب اذ ان بوتو كيا كرنا جا بيع؟

جسواب :جب أذان مو، تواتى دير كي ليسلام كلام ادرجواب سلام ،تمام

اشغال موقوف كرديه، يهال تك كهقر آن مجيد كى تلاوت ميں أذان كى آواز آئے، تو تلاوت موقوف كرد ماوراؤان كوغور مے سنے اور جواب دے ۔ يو بيں إقامت ميں - جو

وضان فرض علوم المعهدية والمعهدية المعهدية المعهد

اُؤان کے وقت باتوں میں مشغول رہے، اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ راستہ چل رہاتھا کہاُؤان کی آواز آئی تواتی دیر کھڑا ہوجائے سُنے اور جواب دے۔

(الفتاري الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج1، ص57)

سوال: اذان كوفت فاموش بي يجمرير هع؟

جواب: جب اُ ذان سُنے ، تو جواب ویے کا تھم ہے ، یعنی مؤ ذن جوکلمہ کے ، اس کے بعد سُننے والا بھی وہی کلمہ کے ، گر خی عَلَی الصَّلوة اور خی عَلَی الْفَلاحِ کے جواب میں لا حَوُلَ وَلَا قُوْةَ إِلَّا بِاللهِ کے۔

(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثانى فى الأدان، الفصل النانى، ح1، ص57) سوال الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثانى فى الأدان، الفصل النانى، ح1، ص57) سوال : جب مؤوّن أشهد أنَّ مُسحَمَّدًا رَّسُولُ إلله "كَمِواس وقت كيا كرنا جا بيد؟ .

جواب : جب مؤون آشه أن مُتحمّدًا رَّسُولُ اللهِ كَمِ الْوَسُنِ والا درود مريف اللهِ كَمِ الْوَسُنِ والا درود مريف بريف بره عادر منتحب م كانكوهول كوبوسد م كرآ كھول سے لگا لے اور كم فُسرٌ - أَ عَينى بِلَ يَا رَسُولَ اللهِ اَللَّهُم مَيْعَنى بِالسَّمُع وَالْبَصَرِ -

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الأذان، ح2، ص84)

سوال: اَلصَّلُوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوُم كِجُوابِ مِن كِياكِم؟

جواب الصلومة خير مِن النَّوم كجواب من صدَقت و برَرُت

وَبِالْحَقِّ نَطَقّتَ كم - (در مختارور دالمحتار، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج2، ص83)

سوال: اقامت كجواب كاكيامم م

جواب العامت كاجواب مستحب ب، اس كاجواب بهى اس طرح برق اتناه كه قَدُ قَامَتِ الصَّلَاة كجواب من اقَامَهَا اللهُ وَ اَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمُواتُ وَالْارُضُ كهد

(الفتاري الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ح1، ص57)

سوال: اگر چنداز انیس نے تو کیا کرے؟

جسواب اگر چنداذ انیں سے ،تواس پر بہل ہی کاجواب ہے اور بہتر سے کہ

سيكا جواب و ك المحتار وردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الأدان، ح2، ص82)

سوال: كياتماز كي اذ ان كے علاوہ اوراذ انوں كاجواب بھى دياجائے گا؟

جسواب: يهان! أذان تماز كعلاده اوراً ذانون كابهى جواب دياجائكا،

جسے بچہ بیدا ہوتے وقت کی اُزان۔ (ردالمحتار، کتاب الصلاة، باب الأذان، ج2، ص82)

سوال: خطبه كى اذ ان كاجواب مقتد يول كودينا جايج؟

جواب: خطبه کی آذان کاجواب زبان سے دینے کی اجازت ہیں۔

(در مختار، كتاب الصلاة، باب الأذان، ج2، ص87)

سوال: از ان وا قامت میں وقفہ کرنا کیسا ہے اور کتنا وقفہ کرنا جاہے؟
جسواب: اُز ان واِ قامت کے درمیان وقفہ کرنا سنت ہے۔اُڈ ان کہتے ہی
اِ قامت کہد دینا مکر وہ ہے، گرمغرب میں وقفہ، تین چھوٹی آیتوں یا ایک بڑی کے برابر ہو،
ہاتی نماز وں میں اُز ان واِ قامت کے درمیان اتن دیر تک تھبرے کہ جولوگ پابند جماعت
ہیں آجا کیں، گرا تناا تظارنہ کیا جائے کہ وقت کراہت آجائے۔

(الفناوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، ج1، ص57)

سوال: اذان براجرت ليناكيا -

جواب : متفرین نے اوال پراجرت لینے کوترام بتایا، گرمتا فرین نے جب لوگوں میں ستی دیکھی، تو اجازت دی اور اب ای پرفتوی ہے، گراؤان کہنے پراحادیث میں جو تو اب ارشاد ہوئے ، وہ انھیں کے لیے ہیں جواجرت نہیں لیتے۔ خالصاً للدع وجل اس خدمت کو انجام دیتے ہیں، ہاں اگر لوگ بطور خود مؤ ذن کو صاحب حاجت بجھ کروے دیں، تو یہ بالا تفاق جا کر بلکہ بہتر ہے اور بیا جرت نہیں۔ (غنیة المنسنی، سن الصلاء، مس 188)

# نماز کی شرائط اور فرائض

سوال: شرط کے کہتے ہیں؟ ·

جسسواب: جس کے وجود پر کوئی شے موقوف ہواور وہ شے کی ماہیت

(مراقى الفلاح شرح نور الايصاح، ص 81)

(حقیقت) ہے خارج ہو۔

سوال: فرص سے کیامراد ہے؟

**جواب** : فرض وه ہے جو کسی چیز کی ماہیت (حقیقت) میں شامل ہو۔اسے رکن

(مراقى الفلاح شرح نور الايضاح، ص81)

بھی کہتے ہیں۔

سوال: فرض اورشرط مين فرق كيايج؟

جسواب اسى شے كے شرط اور فرض دونوں اس كے ليے ضرورى ہوتے ہيں ،

فرق بیہے کہ شرط شے سے باہر ہوئی ہے اور فرض اندر۔ (مرانی الفلاح، ص81)

سوال: صحب نماز کی تنی شرا نظ بیں اور کون کون ی بیں؟

جسسهاب بصحت نمازی چوشرطیس میں: (1)طبارت (2) سرعورت

﴿ (3) استقبال قبله (4) وتت (5) نيت (6) تكبير تحريمه

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج2، ص89)

سوال: نماز میں کتی چزیں فرض ہیں؟

جهواب است چزی نماز میں فرض ہیں: (1) تبیر تریم رو) تیام (3)

و آوت (4) ركوع (5) محده (6) تعده اخره (7) خروج بصنعه

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، ياب صفة الصلاة، س2، ص158 تا170)

سوال: تلبيرتر يمه كوشرائط وفرائض دونول مين شاركيا هي،اس كى كيا وجه ؟ جواب :هیقهٔ میشرا نظنماز میں ہے ہے گر چونکدا فعال نماز ہے اس کو بہت

إلى المال معال معال معدمة فرائض تمازيس بعي الكاشاركيا جاتا ہے۔

(بېار شريعت،حصه 3،ص507)

### طھارت کا بیان

سوال نمازين طهارت شرط مونے سے كيامراد ہے؟

جواب :طہارت سے مرادنمازی کے بدن کا نجاست حکمیہ اور هیقیہ قدرِ مالع

ے پاک ہونا نیز اس کے کیڑے اور اس جگہ کا جس پر نماز پڑھے نجاست هیقیہ قدرِ مانع

ے یاک ہوتا ہے۔ (شرح الوقایة، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، ح1، ص156)

سوال: شرطِ نماز كس قدر نجاست سے ياك موتا ہے؟

جسواب :شرطِ نمازاس قدرنجاست سے یاک ہونا ہے کہ بغیریاک کیے نماز

ہوگی ہی نہیں، مثلاً نجاست غلیظہ درہم سے زائد اور خفیفہ کپڑے یا بدن کے اس حصہ کی چوتھائی سے زیادہ جس میں لکی ہو، اس کا نام قدر مائع ہے اور نجاست غلیظ ایک ورہم کے

برابر ہے تو زائل کرناواجب اورا گراس ہے کم ہے تواس کا زائل کرناسنت ہے۔

(بهار شريعت،حصه 3،ص476)

سوال: نمازی جگه کایاک موناضروری ہے،اس سے کون ی جگهمراد ہے؟

جسواب : نماز کی جگه میں ہاتھ، یاؤں، پیشانی اور تاک رکھنے کی جگہ کانماز

پڑھنے میں پاک ہونا ضروری ہے، باقی جگدا گرئجاست ہونماز میں کڑج نہیں، ہال نماز میں

سوال الكرى كے تخت كالك رخ ناپاك ہے، كيادوس مدخ بر نماز بر صكت

جواب الكرى كاتخة ايك رُخ مي نجس موكيا تواكرا تنامونا مي كموناني مي جر

سكے، تولوث كراس برنماز يرده سكتے ہيں ورنہ بيس۔

(غنية المتملي، شرائط الصلاة، الشرط الثاني، ص202)

سوال : كير \_ كايك طرف نجاست كلى جونة كياد وسرى طرف الت كراس

کے او پر تمازیر ہ سکتے ہیں؟

فيضان فرض علوم المهدمة والمهدمة والمهدمة والمهدمة والمهدمة والمهدمة والمهدمة والمهدمة والمهدمة والمهدمة والمهدمة

جواب اس کے اثر نہیں کیا تو اس کولوٹ کردوسری طرف جدھرنجاست نہیں گئی اور وہ نجاست ای طرف رہ گئی ، دوسری جانب اس نے اثر نہیں کیا تو اس کولوٹ کردوسری طرف جدھرنجاست نہیں لگی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے اگر چہ کتنا ہی موٹا ہو گر جب کہ وہ نجاست مُواضع ہجود سے الگ ہو۔

(عنية المتملى، شرائط الصلاة، الشرط الثاني، ص202)

سوال: ندکورہ صورت میں اگر کیڑا دو تہدوالا ہوتو کیا تھم ہے؟ جواب: جو کیڑا دو تہدگا ہوا گراس کی ایک تہہ جس ہوجائے تو اگر دونوں ملاکری لیے گئے ہوں ، تو دوسری نہ پرنماز جائز نہیں اور اگر سلے نہ ہوں تو جائز ہے۔

(الدرالمعختاروردالمحتار، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، مطلب في التشبه ، بأهل الكتاب، ج2، ص467)

سنوال :جوزمین گوبرے لیسی گئی ہو،اورسو کھ گئی ہوتواس پرنماز جائز ہے یا نہیں؟ کیااس پر کیڑا بچھا کرنماز پڑھ سکتے ہیں؟

جواب جوزمین گوہر ہے لیسی گن اگر چہو کھ گئی ہواس پرنماز جائز نہیں ، ہاں اگروہ سُو کھ گئی اور اس پرکوئی موٹا کیڑ ابجیالیا، تو اس کیڑے پرنماز پڑھ سکتے ہیں۔

(بېهار شريعت،حصه 3،ص404)

## سترعورت

سوال: نماز میں سرعورت شرط ہونے سے کیام راد ہے؟ **جواب**: سرعورت سے مراد بدن کا وہ حصہ جھیانا جس کو چھیانا فرض ہے۔

(بهار شريعت احصه 3 اص478)

سوال: مرد کی عورت (چھیانے کی جگہ) کیا ہے؟ جواب: مرد کے لیے ناف کے بنچے سے گھٹوں کے بنچے تک عورت ہے، لینی اس کا چھیا نا فرض ہے۔ ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹے داخل ہیں۔

(الدرالميختارور دالمحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة، ج2، ص93)

سوال: آزاد ورت کی ورت (چمپانے کی جگہ) کتنی ہے؟ جواب : آزاد ورت کے لیے سارابدن ورت ہے، سوامنہ کی نکی اور جھیلیوں

اور يا وَل كَيْكُوول كــكـ (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج2، ص95)

سوال: کیاستر عورت (چھپانے کی جگہ کو چھپانا) صرف نمازیں واجب ہے؟

جواب: سرعورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نمازیں ہو یا نہیں، تنہا ہویا
کسی کے سامنے، بلاکی غرض سیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جا گزنہیں اور لوگوں کے سامنے یا
نماز میں تو ستر بالا جماع فرض ہے۔ یہاں تک کداگر اندھیرے مکان میں نماز پڑھی،
اگر چہو ہاں کوئی نہ ہواور اس کے پاس اتنا پاک کپڑا موجود ہے کہ سترکا کام دے اور نگے
پڑھی، بالا جماع نہ ہوگی۔ گرعورت کے لیے خلوت میں جب کہ نماز میں نہ ہو، تو سارابدن
چھپانا واجب نہیں، بلکہ صرف ناف سے کھنے تک اور محارم کے سامنے بیٹ اور پیٹھ کا چھپانا
جھی واجب ہے اور غیر محرم کے سامنے اور نماز کے لیے آگر چہ تنہا اندھیری کو تھڑ کی میں ہو،
تمام بدن سوایا کی اعتماء کے چھپانا فرض ہے، بلکہ جوان مورت کو غیر مردوں کے سامنے منہ
کھولنا بھی منع ہے۔ (درمہ ختار وردالمہ حتار، کتاب المسلان، باب شروط السلان، ج 2، س 1973)

فيضان فرض علوم

جواب: اتناباریک کیرا، جس سے بدن چکتا ہو،ستر کے لیے کافی نہیں ،اس

ے نماز پڑھی، تو نہ ہوئی۔ (ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب النالب ، الفصل الأذل ، ح 1 ، ص 58)

یو ہیں اگر چا در میں سے عورت کے بالوں کی سیابی چکے، نماز نہ ہوگی۔ بعض لوگ

باریک ساڑیاں اور تہبند باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ راان چمکتی ہے، ان کی نمازیں نہیں

ہوتیں اور ایسا کپڑ ایبننا، جس سے سرعورت نہ ہوسکے، علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔

(بهار شريعت،حصه 3،ص480)

سسوال :موٹا کیر اہومگر بدن سے باکل چیکا ہو،اس کو پہن کرنماز پڑھنا کیسا

جسواب : دبیر (موٹا) کیڑا، جس سے بدن کارنگ نہ چمکتا ہو، گربدن سے ہالکل ایبا چیکا ہو، گربدن سے ہالکل ایبا چیکا ہوا ہے کہ و مکھنے سے عضو کی ہیا ت معلوم ہوتی ہے، ایسے کیڑے سے نماز ہو جائے گی، گراس عضو کی طرف دوسروں کونگاہ کرنا جائز نہیں۔

"(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج2، ص 103)

اورابیا کپڑالوگوں کے سامنے پہننا بھی منع ہے اورعورتوں کے لیے بدرجہ اُولیٰ ممانعت بعض عورتیں جو بہت چست یا جاہے پہنتی ہیں ،اس مسئلہ سے سبق لیس۔

(بېار شريعت،حصه 3،ص480)

سے کوئی عضو کھل جائے تو کیا تھم ہے؟ مھل جائے تو کیا تھم ہے؟

جواب: جن اعضا کاسترفرض ہے، ان بیس ہے کوئی عضو چوتھائی ہے کم کھل کیا، نماز ہوگئی اور اگر جوتھائی ہے کم کھل کیا، نماز ہوگئی اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فور آجھیالیا، جب بھی ہوگئی اور اگر بقدر ایک فرکن بعنی تین مرتبہ سجان اللہ تھنے کے کھلا رہایا بالقصد کھولا، اگر چہنور آجھیالیا، تو نماز جاتی المدی ہے۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الأوّل، ح1، ص58)

Marfat.com

فضان فرض علوم المستحد المستحد

سوال : نمازی ابتداءی میں اعضاء ستر میں ہے کوئی عضو چوتھائی کی مقدار کھلا ہواتھاتو کیا حکم ہے؟

مر ا ، ا ، ا کرنمازشروع کرتے وقت عضو کی چوتھائی کھلی ہے، یعنی ای حالت پر اللداكبركهدليا، تونمازمنعقدى شهوتى \_

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج2، ص 100)

سوال: اگراعضاء ستر میں مختلف اعضا کھلے ہیں ، مگر سب چوتھائی سے کم ، تو کیا تھم ہے؟

جواب :اگر چنداعضایں کھے کھ کھارہا کہ ہرایک اس عضوی چوتھائی ہے کم ہے، مرجموعدان کا اُن تھلے ہوئے اعضا میں جوسب سے چھوٹا ہے، اس کی چوتھائی کی برابر ہے، نماز نہ ہوئی، مثلاً عورت کے کان کا نوال حصداور پنڈلی کا نوال خصد کھلار ہاتو مجموعہ دونوں کا کان کی چوتھائی کی قدرضرورہے، نماز جاتی رہی۔

(الغتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الأوّل، ج1، ص58)

سوال: اگر کسی کے پاس کیڑے بیں تو کیے نماز پڑھے؟

جواب: سی کے پاس بالکل کیڑ انہیں ، تو بیش کرنماز پڑھے۔ دن ہو یارات ، کھ میں ہو یا میدان میں ،خواہ و لیے بیٹھے جیسے تماز میں بیٹھتے ہیں ، لینی مردمردوں کی طرح اور عورت عورتوں کی طرح یا یا وں پھیلا کراورعورت غلیظہ پر ہاتھ رکھ کراور بیہ بہتر ہے اور رکوع و سجود کی جکہ اشارہ کرے اور بیاشارہ رکوع و بچود ہے اس کے لیے افضل ہے اور بیابیٹھ کر پر صنا، کھڑے ہو کر پڑھنے سے افعال، خواہ قیام میں رکوع و بخود کے لیے اشارہ کرے یا رکوع و بحود کر ہے۔

(الدرالمختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأمرد، ج2، ص105) سوال: جس نے مجوری میں برہنہ ( عظمے ) تماز پڑھی ، کیابعد میں اعادہ کرے

سوال: اگردوسرے کے پاس کیڑا ہے تو کیا ما نگنا ضروری ہے؟ جواب: اگردوسرے کے پاس کیڑا ہے اور غالب گمان ہے کہ مانگنے سے دے

و كا ، أو ما تكنا واجب به - (ردالمحتار، كناب الصلاة، باب شروط الصلوة، ج2، ص106)

سوال: اگراس کے پاس صرف ناپاک کیڑے ہیں تو کیا تھم ہے؟
جواب: اگراس کے پاس کیڑ اایسا ہے کہ پورانجس ہے، تو نماز میں اسے نہ پہنے
اوراگرایک چوتفائی پاک ہے، تو واجب ہے کہ اسے کہ پر شعے، بر ہنہ جا کرنہیں، یہ سب
اس وقت ہے کہ ایسی چیز نہیں کہ کیڑ اپاک کر سکے یا اس کی نجاست قدر مانع سے کم کر سکے،
ورنہ واجب ہوگا کہ یاک کرے یا تقلیلِ نجاست کرے۔

(در مختار، كتاب الصلاة،باب شروط الصلوة، ج2، ص107)

سوال: اگر کپڑا ہے گرا تناتھوڑا کہ پوراستر نہ ہوسکے گا، تو کیا کرے؟

جسواب : اگر پورے ستر کے لیے کپڑ انہیں اورا تناہے کہ بعض اعضا کا سنر ہو

ماہ کے گا تو اس سے ستر واجب ہے اوراس کپڑے سے عورت غلیظ بعن قبل و دبر کو چھپائے گا درا تناہ وکہ ایک ہی کو چھپا سکتا ہے، تو ایک ہی کو چھپا ئے۔

ورا تناہ وکہ ایک ہی کو چھپا سکتا ہے، تو ایک ہی کو چھپا ئے۔

(در مختار، كتاب الصلاة،باب شروط الصلوة، ج2، ص108)

فيضان فرض علوم

#### استقبال قبله

سوال: استقبال قبله المرادي؟ جواب: استقبال قبله المرادنماز مين قبله كي طرف منه كرنا .

(بيهار شريعت،حصه3،ص486)

سوال: اگر کسی نے معاذ اللہ کعبہ کو تجدہ کرنے کی نیت کی تو کیاتھم ہے؟
جواب : نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے ادراس کے لیے تجدہ ہونہ کہ کعبہ کو،
اگر کسی نے معاذ اللہ کعبہ کے لیے تجدہ کیا، حرام و گناہ کبیرہ کیا اورا گرعبادت کعبہ کی نیت کی،
جب تو کھلا کا فرے کہ غیر خدا کی عبادت کفر ہے۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، بحث النية، ج2، ص134)

سوال: اگر کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھے، تو کس طرف رخ کرے؟ جواب : کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھی، تو جس رُخ چاہے پڑھے، کعبہ کی چیت پر بھی ایسانی ہے، گراس کی جیت پر چڑھناممنوع ہے۔

(غنية المتملى، فصل مسائل شتى، ص616)

سوال: کتب میں کھا ہوتا ہے کہ جو کعبہ سے دور ہواس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے، جہت کعبہ کا مراد ہے؟

جواب :جہت کعبہ کومنہ ہونے کے بیمعنی ہیں کہ مندکی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو، تو اگر قبلہ سے پچھانح اف ہے، گر مندکا کوئی جز کعبہ کے مواجہہ (سیدھ) میں ہے، نماز ہو جائے گی، اس کی مقدار 45 درجہ رکھی گئی ہے، تو اگر 45 درجہ سے زائد انحراف ہے، استقبال نہ پایا گیا، نماز نہ ہوئی۔ (الدرالد ختار، کتاب الصلاء، ح2، ص135) انحراف ہے، استقبال نہ پایا گیا، نماز پر نماز پڑھی، تو قبلہ کی سیدھ کیسے پائی جائے گی؟ مساق اللہ الکہ اللہ بائے کعبہ کا نام نہیں، بلکہ وہ فضا ہے، اس بنا کی محاذات رسیدھ) میں ساتویں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے، تو اگر وہ محارت وہاں سے اٹھا کہ اسیدھ) میں ساتویں زمین سے عرش تک قبلہ ہی ہے، تو اگر وہ محارت وہاں سے اٹھا کہ

معه فيضان فرض علوم المعهد معهد معهد معهد المعهد ال

ووسری جگه رکھ دی جائے اور اب اس ممارت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی نہ ہوگی یا تعبہ معظمہ کسی ولی کی زیارت کو گیا اور اس فضا کی طرف نماز پڑھی ہوگئی، یو ہیں اگر بلند پہاڑ پر یا کو کمیں کے اندر نماز پڑھی اور قبلہ کی طرف منہ کیا، نماز ہوگئی کہ فضا کی طرف توجہ پائی گئی، گو . ممارت کی طرف نہ ہو۔ . ممارت کی طرف نہ ہو۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب كرامات الأوليا، ثابتة، ح2، ص141)

سوال: جوش استقبال تبلہ ہے عاجز ہو، اس کے لیے کیا تھم ہے؟
جواب : جوش استقبال قبلہ ہے عاجز ہو، مثلاً مریض ہے کہ اس میں اتی توت
دھائے نی لیادہ مال کو کی اور انہیں جومتانہ کی سے لیاس کی اس ان المائے تا کا

مہیں کہ ادھرز خبد نے اور وہاں کوئی ایسانہیں جومتوجہ کردے یا اس کے پاس اپنایا انت کا مال ہے جس کے چوری ہوجانے کا سحیح اندیشہ ہو یا کشتی کے تختہ پر بہتا جا رہا ہے اور سحیح اندیشہ ہو یا کشتی کے تختہ پر بہتا جا رہا ہے اور سحیح اندیشہ ہے کہ استقبال کرے تو ڈوب جائے گایا شریر جانور پر سوار ہے کہ ابتر نے نہیں دیتا یا اثر تو جائے گا مگر بے مددگار سوار نہ ہونے وے گایا یہ بوڑھا ہے کہ پھرخود سوار نہ ہو سکے گا اور ایسا کوئی نہیں جوسوار کرادے ، تو ان سب صور توں میں جس رُخ نماز پڑھ سکے ، پڑھ لے اور ایسا کوئی نہیں جوسوار کرادے ، تو ان سب صور توں میں جس رُخ نماز پڑھ سکے ، پڑھ لے اور

اعادہ بھی نیں ، ہاں سواری کے روکنے پر قا در ہوتو روک کر پڑھے۔

(ددالمحتاد، كتاب الصلاة، مطلب كرامات الأوليا، ثابتة، ج2، ص142) سوال: اگركونی فض ایس مجدی جہاں اس كوسى طرح بھی قبلہ كی شناخت نہ

مولو كياكري

جواب: اگر کسی خص کو کسی جگر قبله کی شناخت نه مهو، نه کوئی ایسا مسلمان ہے جو مقاوے، نه دوہاں مسلمان ہے جو مقاوے، نه دوہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ جا ند ، سورج ، ستارے نکلے ہوں یا ہوں مگر اس کو اتنا مسلم میں کہ ان سے معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے تکم ہے کہ تحری کرے (سوچے جدهر قبلہ ہونا میں بہترے ادھر ہی منہ کرے )، اس کے تن میں وہی قبلہ ہے۔

(ردالمعتاد، کتاب الصلاة، مطلب مسائل التحری فی القبلة، ج2، ص143) سسب والی بخری کر کنماز پرچی، بعد میس معلوم بواکه قبله کی طرف تمازتبیس

یڑھی ہتو کیا حکم ہے؟

جواب بخرى كرك نمازيزهي، بعد كومعلوم بواكة بلدى طرف نماز نبيس يزهي، تو

نماز ہوگئی، اعادہ کی طاحت تہیں۔ (تنویر الابصاد، کتاب الصلاة، ج2، ص143)

سوال: ایس فس ف اگر بغیر تری کنماز پر های تو کیا تم ہے؟

جهواب :ایبایخس اگریخری کمی طرف منه کریخماز پژھے، نمازندہوئی،

اگر چہوا قع میں قبلہ ہی کی طرف منہ کیا ہو، ہاں اگر قبلہ کی طرف منہ ہونا، بعد نماز یقین کے ساتھ معلوم ہوا، ہوگئی۔

(الدرالمختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب مسائل التحري في القبلة، ج2، ص147)

سوال: اگر کوئی جانے والاموجود ہے، اسے دریا فت جیس کیا،خودغور کر کے

سی طرف کو پڑھ لی اتو کیا تھم ہے؟

جسواب اگر کوئی جانے والاموجود ہے،اس سےدریافت تہیں کیا،خودغور كركي طرف كويره هاي ، تو اگر قبله بي كي طرف منه تقاً ، بوگني ، ورنه بيس ـ

(منية المصلي، مسائل تحري القبلة إلخ، ص192)

سوال: نماز كروران اگرنمازى كاسين قبله يهرجائو كياظم ب؟ جسواب: نمازی نے قبلہ سے بلا عذر قصد أسینہ پھیردیا، اگر چہ فورانی قبلہ کی طرف ہوگیا ،نماز فاسد ہوگئ اوراگر بلاقصد پھرگیا اور بقدر تین تبیج کے وقفہ نہ ہوا،تو ہوگئی۔

(منية المصلي، مسائل التحرى القبلة إلغ، ص193)

سوال: اگردوران نمازمنه قبله نے پھیراتو کیا تھم ہے؟

جواب اگرصرف مندقبله يهيمرا،تواس پرواجب هے كدفورا قبله كى طرف

كرلے اور نماز نہ جائے كى بكر بلاعذر مكروہ ہے۔

(منية المصلى، مسمائل التحرى القبلة إلخ، ص193)

## نماز کے اوقات کا بیان

**سوال**: فجر کاوفت کب ہے کب تک ہے؟ **جواب**: فجر کاوفت طلوع صبح صادق ہے آفاب کی کرن جیکئے تک ہے۔

(ميخنصر القدوري، كتاب الصلاة، ص153)

یہ وقت ان شہروں میں کم از کم ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ پینیٹیس منٹ ہے نہ اس سے کم ہوگانہ اس سے زیادہ۔ (بہار شریعت، حصہ 3، ص 448) سوال ضبح صادق سے کیام رادہے؟

جواب اسے آئی آناب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسان کے کنارے میں دکھائی دیں ہے اور بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ تمام آسان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پراجالا ہوجا تا ہے۔

(بېار شريعت،حتبه 3،ص447)

سوال: مع كاذب كيا هي؟ معمل معمد ادفي سقيا

سوال:ظهروجعه كاونت كب ي كب تك ب؟

جواب :ظہراورجمعہ کا وقت مورج و طلے (زوال) سے اس وقت تک ہے کہ مرچیز کا سابیطلاوہ سابیا اصلی کے دوشل ہوجائے۔(معنصر القدوری، کتاب الصلاف، ص 153)
سوال: سابیا سلی ہے کیا مراد ہے؟

جسواب: عین نصف النهار کے دفت جو چیز کا سابیہ و تاہے وہ اس کا سابیا صلی ہے، جوموسم اور شہروں کے مختلف ہوتار ہتا ہے۔

(بېار شريعت،حصه 3،ص449)

سوال:عصر كاوقت كب سے كب تك ہوتا ہے؟

جسواب عصر کا وفت ظہر کا وفت ختم ہوئے کے بعد ( مینی سواسا بیاصلی کے دو

مثل سماییہ ونے ) سے سورخ ڈو بنے تک ہے۔ (معتصر القدوری، کتاب العملاء، ص154)

ان شہروں میں وقت عصر کم از کم ایک گھنٹہ پینیتیں منٹ اور زیادہ سے زیادہ دو کھنٹے چھمنٹ ہے۔

(بيار شريعت احصه 3 اص449)

سوال: مغرب كاونت كب ي كب تك يع؟ جواب: وقت مغرب غروب آفاب سے غروب تنفق تک ہے۔

(ممختصر القدوري، كتاب الصلاة، ص154)

اور بیروفت ان شہروں میں کم ہے کم ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ا یک گھنٹہ پیٹیتیں منٹ ہوتا ہے۔ ہر روز کے ضبح اور مغرب دونوں کے وقت برابر ہوتے (فتاوي رصويه، كتاب الصلاة، باب الأوقات، ج5، ص153)

سوال: تنفق ے کیامراد ہے؟

جواب بتنق بمارے ندہب میں اس سفیدی کا نام ہے، جوجانب مغرب میں سُرخی ڈو ہے کے بعد جنو ہاشالا صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے۔

(الهداية، كتاب الصلاة، باب المواقيت، ج1، ص40)

سوال:عشاء كاوفت كب المكري تك مع؟ جواب:عشاء كاونت سفيد شغل كغروب سے طلوع فجرتك ہے۔

(فناوي رضويه، كتاب الصلاة، باب الأوقات، ج5، ص153)

سوال: وتركا وتت كيا ب

جسواب :عشاءاوروتر كاوفت ايك ب، محران ميس ترتيب فرض ب، كهعشا ے بہلے ور کی نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی جیس ، البتہ بھول کر اگر ور پہلے پڑھ لیے یا بعد کومعلوم فيضان فرض علوم المستحد المستحد

ہوا کہ عشا کی نماز بے وضو پڑھی تھی اور وتر وضو کے ساتھ تو وتر ہو گئے۔

والعناوى الهدم، كناب انصلاه، الماب الأول في الموافسة، النصل الأول، ح1، ص51، العناوى الهدم، كناب انصلاه، الماب الأول في الموافسة، النصل الأول، ح1، ص51، المعنساء الروتركب المسلم الماب المراوتركب المراوت ال

يرهيس؟

جواب: جنشہروں میں عشا کا وقت ہی نہ آئے کہ شفق ڈو ہے ہی یا ڈو ہے سے پہلے فجر طلوع کر آئے (جیسے بلغار ولندن کہ ان جگہوں میں ہرسال چالیس را تیں الیں ہوتی ہیں کہ عشا کا وقت آتا ہی نہیں اور بعض دنوں میں سیکنڈ وں اور منٹوں کے لیے ہوتا ہے تو وہاں والوں کو چا ہے کہ ان دنوں کی عشاو وترکی قضا پڑھیں۔

(الدرالمختاروردالمحتارة كتاب الصلاة الطلب في فاقدوقت العشاء كأهل للعارا ج2، ص24)

سوال فجر كامتحب وقت كيا ؟

جواب : فجر میں تا فیر مستحب ہے، تا فیر کا مطلب ہے کہ اسفار میں یعنی جب فوب اُ جالا ہو، زمین روش ہو جائے شروع کرے کہ جالیس سے ساٹھ آیت تک ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے بھر سلام پھیرنے کے بعدا تناوفت باقی رہے، کہ اگر نماز میں فساد ظاہر ہو تو طہارت کر کے ترتیل کے ساتھ چالیس سے ساٹھ آیت تک دوبارہ پڑھ سکے اور اتنی تا فیر محروہ ہے کہ طلوع آ فرآب کا شک ہوجائے۔

(الفتاري الهندية، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، العصل الثاني، ح1، ص51)

سوال:ظهر كامستحب وقت كيا يع؟

جواب: سردیوں کی ظہر میں جلدی مستخب ہے، گرمی کے دنوں میں تاخیر مستخب ہے، خواہ تنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھ، ہاں گرمیوں میں ظہر کی جماعت اوّل وقت میں ہوتی ہوتو مستخب وقت کے لیے جماعت کا ترک جا تر نہیں، موسم رہتے (بہار) سرویوں کے محم میں ہواور خریف (خزاں) گرمیوں کے تکم میں۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثاني، ج1، ص52)

فيضان فرض علوم المستعلق المستع

## **سوال**:جمعہ کامستحب وقت کون ساہے؟ **جواب**:جمعہ کا وقت مستحب وہی ہے، جوظہر کے لیے ہے۔ س

(البحرالرائق، كاب الصلاة، ج1، مر429)

سوال:عصر كامستحب وقت كياب؟

جواب عصری تماز میں ہمیشہ تا خیر ستحب ہے، مگراتی تا خیر نہ ہو کہ سورج میں زردی آجائے کہ اس پر بے تکلف نگاہ قائم ہونے لگے۔

(الفتاوی النددیة، کتاب الصلاف الباب الأول فی المواقیت، الفصل النانی، ج1، ص52) اورسورج پریدزردی اس وقت آتی ہے جب غروب آفاب میں بیس منث رہ جا کیں ، اور بیوفت کروہ ہے۔

(المتاوي الرضوية اكتاب الصلاة الباب الأوقات ع 5، ص 138 اسلخصاً)

سوال: مغرب كامستحب وتت كون سايج؟

جواب : اگر بادل ندہوں تو مغرب میں ہمیشہ جلدی مستحب ہے، اور دور کعبت اے زاکد کی تاخیر مکر وہ تنزیبی اور اگر بغیر عذر سفر ومرض وغیرہ اتنی تاخیر کی کہ ستار ہے گہتھ گئے ، تو مکر وہ تخریکی ۔ گئے ، تو مکر وہ تخریکی ۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الداب الأول في المواقبت، الفصل الثاني، ح1، ص52)

سوال:عشاء كامستحب وقت كون سام؟

سوال: وتركامتحب وفت كون سام؟

جسواب : جوفف جائے پراعماور کھتا ہوال کو آخررات میں ور پر منامستخب ہے، ورنہ سونے سے لل پڑھ لے۔ (الدرائم عناد، کناب الصلاة، ج2، مر55)

مه فيضان فرض علوم

سوال:بادل والے دن عصر وعشاء جلدی مستب ہے یا تاخیر ہے؟ جسواب:بادل کے دن عصر وعشامیں تنجیل مستحب ہے اور باقی نماز وں میں

. تاخیر ـ . . تاخیر ـ

<u> ڪيتو پر</u>هيس۔

(الهداية، كتاب الصلاة، باب الأول في المواقيت، فصل ويستحب الإسفار بالفجر، ج1، ص41)

سوال: کیاعورتوں کے لیے بھی مستحب اوقات یہی ہیں؟

جواب عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نمازغلس (لیعنی اوّل وقت) میں مستحب

ہے۔ اور باقی نماز وں میں بہتریہ ہے، کہمردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو

( الدرالمختار، كتاب الصلاة، ج2، ص30)

سوال: كياسفريس دونمازون كوايك وقت بين يرده سكته بين؟

جواب اسفروغیره کسی عذر کی وجهست دونمازون کاایک ونت میں جمع کرناحرام

ہے،خواہ یوں ہو کہ دوسری کو پہلی ہی کے وقت میں پڑھے یا یوں کہ پہلی کو اس قدر مؤخر

كر ب كداس كا وفت جاتار ب اور دوسرى كے وفت ميں برا ھے۔ ہال سفر ومرض وغيره كى

وجہ سے صورۃ جمع کرسکتا ہے کہ بہلی کواس کے آخر وقت میں اور دوسری کواس کے اوّل وقت

میں پڑھے کے حقیقتادونوں اپنے اپنے وفت میں واقع ہوں تو کوئی حرج نہیں۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثاني، ج1، ص52)

سوال : عرف میں جوظبر وعصر جمع کی جاتی ہیں اور مز دلفہ میں مغرب وعشاء،اس

كاكياهم ہے؟

جواب عرفه ومزدلفه استعم مصفى بين كغرفه مين ظهر وعصر وقت ظهر مين

مرهمی جائیس اور مز دلفه مین مغرب وعشا وقب عشامیں۔

(الفتاري الهندية، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثاني، ج1، ص52)

سوال: وه كون سے اوقات بيں جن ميں كوئي تماز جا تزنيس؟

جسمواب : تمن اوقات بين: (1) طلوع آفاب عيم منت تك (2)

فيضان فرض علوم المستحد المستحد

غروب آفاب ہے پہلے ہیں منٹ (3) نصف النہار ہے سورج کے زوال تک۔ ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں ندفرض ندواجب نہ نفل ندادانہ قضاء البت

اس روز اگرعصر کی نمازنبیں پڑھی تو اگر چہ آفاب ڈو بتا ہو پڑھ لے بگر اتن تاخیر کرناحرام

--- (العناوى الهديم كتاب الصلاة الباب الأول في المواقيت العصل الثاني ح1 م 52)

سوال: ان مروه اوقات میں جنازه پر هنا کیا ہے؟

جواب :جنازہ اگراوقات ممنوعہ میں لایا گیا، تواس وفت پڑھیں کوئی کراہت نہیں، کراہت اس صورت میں ہے کہ پیشتر سے تیار موجود ہے اور تاخیر کی یہاں تک کہ وقت کراہت آگیا۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب :يشترط العلم بدخول الوقت، ج2، ص43)

سوال: مَكروه اوقات ميں تجدهُ تلاوت كرنا كيساہ؟

جواب :ان اوقات میں آیت مجدہ پڑھی تو بہتر ہے کہ مجدہ میں تاخیر کرے، یہاں تک کہ وقت کراہت جاتار ہے اور اگر وفت مکر دہ ہی میں کرلیا تو بھی جائز ہے اور اگر

وقت غیر مروہ میں پرھی تھی تو وقت مروہ میں بحدہ کرنا مروہ تح می ہے۔

(الفتاري الهدية، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثاني، ح1، ص52)

سوال: مروه اوقات من تلاوت كرنا كيمايج؟

جواب ان اوقات میں تلاوت قرآن مجید بہتر ہیں ، بہتر سے کہذ کرووروو

( الدرالمختار، كتاب الصلاة، ج2، ص44)

شریف میں مشغول رہے۔

سوال: وه کون ہے اوقات ہیں جن میں نوافل پڑھنائع ہے؟ جواب:باره (12) وقوں میں نوافل پڑھنائع ہے:

(1) طلوع فجر عطلوع آفاب تك كداس درميان ميس سوادوركعت سنت فجر

كے كوئى نفل نماز جائز نہيں۔

(العناوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثاني، ج1، ص52)

فينمان فرض علوم معهد معهد معهد

(2) اپنے ندہب کی جماعت کے لیے اِ قامت ہوئی تو اقامت سے نتم جماعت تک نفل دسنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔

دالعتباری الهدیة، کناب الصلاه، الهاب الأول می العواقیت، الفصل الثانی، ح1، ص53) (3) ثمازِعصرے آفابزردہونے تک تقلم عے۔

(العتاوي الهندية، كناب العالاة، الباب الأول في المواقبت، الفعسل الناني، ح1، ص53)

(4) غروب آفاب يے فرض مغرب تك-

(الفتاوي الهيدية، كتابُ العبلاء، الباب الأول في العواقيت، العصب الثاني، ج1، ص53)

(5) جس وفت امام اپنی جگہ ہے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہوا اس وفت سے فرض جمعہ تم ہونے تک نمازنفل مکروہ ہے، یہاں تک کہ جمعہ کی سنتیں بھی۔

( الدرالمختار، كتاب الصلاة، ح2، ص47)

(6) عین خطبہ کے وقت اگر چہ پہلا ہو یا دوسرا اور جمعہ کا ہو یا خطبہ عیدین یا کسوف واستنقا و جج و نکاح کا ہو ہر نمازتی کہ قضا بھی ناجائز ہے، گرصا حب ترتیب کے لیے خطبہ جمعہ کے وقت قضا کی اجازت ہے۔ (الدرالمخنار، کناب الصلان، ج2، ص48) کیے خطبہ جمعہ کے وقت قضا کی اجازت ہے۔ (الدرالمخنار، کناب الصلان، ج2، ص48) میں پڑھے یا عیدگاہ ومسجد (7) نمازعیدین سے پیشترنفل کروہ ہے، خواہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ ومسجد

میں۔ (الفنادی البیدیہ؛ کناب الصلاف الباب الأول فی المواقیت، الفصل الثانی، ح1، ص53) (8) نمازعیدین کے بعد اللّ محروہ ہے، جب کرعیدگاہ یامسجد میں پڑھے، گھر میں روستا محروہ بیں۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثاني، ح1، ص53)

(9) عرفات میں جوظہر وعصر ملا کریڑھتے ہیں ،ان کے درمیان میں اور بعد میں

( الدرالمختار، كتاب الصلاة، ح2، ص50)

مجمی نقل وسنت مکروہ ہے۔

(10) مزدلفہ میں جومغرب وعشاجمع کیے جاتے ہیں، فقط ان کے درمیان میں

القل وسنت يرهنا مكروه ب، يعدي مكروه بيس (الدوالمعتناد، كناب الصلاة، ج2، مر50)

# (11) فرنس كادفت تنك بهوتو برنمازيهال تك كهسنت فبحر وظهر مكروه ب

( الدرالمختار، كتاب العملاة، ح2، ص50)

(12) جس بات ہے دل ہے اور دفع کرسکتا ہوا ہے دفع کے ہر نماز مکروہ ہے مثلاً باخانے یا پیشاب یا ریاح کا غلبہ ہو مگر جب وقت جاتا ہوتو پڑھ لے پھر پھیرے۔ یو ہیں کھانا سامنے آگیا اور اس کی خواہش ہوغرض کوئی ایسا امر در پیش ہوجس ہے دل ہے خشوع میں فرق آئے ان وقتوں میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

(الفتاوي الهدية، كتاب العملاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثاني، ج1، ص53)

سوال: فجرى جماعت كمرى موئى ، توكياسنت فجريده علة بين؟

جسواب اگرنماز فجرقائم موچی اورجانتا ہے کے سنت فجر پڑھے گاجب بھی

جماعت مل جائے گی اگر چہ قعدہ میں شرکت ہوگی، تو تھم ہے کہ جماعت سے الگ اور دور سنت فجر پڑھ کرشریک جماعت ہواور جو جانتا ہے کہ سنت میں مشغول ہوگا تو جماعت جاتی رہے گی اور سنت کے خیال سے جماعت ترک کی بیٹا جائز و گناہ ہے اور باقی نمازوں میں اگر چہ جماعت ملنامعلوم ہو شنیس پڑھنا جائز ہیں۔

(الغناوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت، الفصل الثاني، ج1، ص53)

### نیت کابیان

سوال. نيت ايكيامراد ب

جواب نیت ول کے میکاراد ئو کہتے ہیں محض جاننا نیت نہیں ، جب ک

وبدوير الأنصار، كناب الصلاء، باب شروط الصلاء، ح2، ص111)

راده ندبوب

سوال: دل میں نیت کھے ہے اور زبان سے کھا ورنگل گیا تو کیا تھم ہے؟
جسواب : نیت میں زبان کا اعتبار نہیں ، یعنی اگر دل میں مثلاً ظہر کا قصد کیا اور آزیان سے لفظ عصر نکلا ، ظہر کی نماز ہوگئی۔

ودرسجتار وردالمجنار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح2، ص112)

سوال: نيت كااد في درجه كيا هي؟

جواب : نیت کااد نی درجہ بیہ ہے کہ اگر اس ونت کوئی پوچھے، کون می نماز پڑھتا نہے؟ تو فور ابلاتا مل بتاد ہے، اگر حالت الیم ہے کہ سوچ کر بتائے گا، تو نماز نہ ہوگی۔

ودرمختار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج2، ص113)

سوال: دل كرساته ساته زبان عند ترلينا كيها ؟ جواب: دل كرساته ماته زبان عدر كينامستحب -

ودرمحتار، كتاب الصلاة، بأب شروط الصلاة، ج2، ص113)

سوال : نيت اورتكبيرتريمد كورميان فاصله وكياتو كيابها والى نيت كافى

جسواب بکبیرے پہلے نیت کی اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر بنی ، مثلاً کھانا، پینا، کلام وغیرہ وہ امور جونماز سے غیر متعلق بیں، فاصل نہ ہوں نماز ہو اے گی، اگر چتح بمد کے وقت نیت حاضر نہ ہو۔ وضو سے پیشتر نیت کی ، تو وضو کرنا فاصل بنی نہیں ، نماز ہو جائے گی۔ یو بیں وضو کے بعد نیت کی اس کے بعد نماز کے لیے جانا پایا گیا، نماز ہوجائے گی اور میہ چلنا فاصل اجنی نہیں۔

(درمختار، كتاب الصلاة، باب شروط السلاء، ح2، ص114 الاعب، المسدى، ص155)

سوال: پہلے نیت نہ کی اور نماز شروع کرنے کے بعد نیت کی ، تو کیاتھم ہے؟
جسواب : اگر شروع کے بعد نیت پائی گئی ، اس کا اعتبار نہیں ، یہاں تک کہا گر تکبیر تح یمہ میں اللہ کہنے کے بعد اکبر سے پہلے نیت کی ، نماز نہ ہوگی۔

والدوالمحتارور والمحتار و كتاب الصلاة وباب شروط الصلاة و 2 من 116) المسلاة و 2 من 116 منت المسلاة و 2 من 116 م المسلول : سنت اور قل مين مطلق تماز كي نبيت كافي هي يا خاص سنت يا قال كي نبيت كافي هي يا خاص سنت يا قال كي نبيت كرنا مو كي ؟

جواب استح مد ہے کہ قال وسنت و تر او تی میں مطاق نمازی نیت کافی ہے، گر احتیاط مد ہے کہ تر او تی میں تر او تی یا سنت و قت یا قیام اللیل کی نیت کرے اور باقی سنتوں میں سنت یا نبی صلی (ند نعابی حلیہ دسم کی متابعت کی نبیت کرے، اس لیے کہ بعض مشائخ ان میں مطلق نبیت کو تا کافی قر ارویتے ہیں۔ (سبنہ المصلی، النسرط السادس النبنہ ص 225)

سوال: کیافرض نماز میں مطلق نماز کی نیت کائی ہے؟

جسواب: فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے، مطلق نمازیانفل وغیرہ کی
نیت کافی نہیں۔ فرض میں یہ بھی ضرور ہے کہ اس خاص نماز مثلاً ظہریا عصر کی نیت کرے یا
مثلاً آج کے ظہریا فرض وقت کی نیت کرے، گر جمعہ میں فرض وقت کی نیت کافی
نہیں، خاص جمعہ کی نیت ضروری ہے۔

(تنوير الانصلارالدرالمختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، ح2، ص117)

سوال: نماز واجب من س كى نيت كرے؟

جواب: نماز واجب میں واجب کی نیت کرے اورائے میں کھی کرے مثلاً

ثما زعيد الفطر عيد التي منذر و دالمعتار ، كتاب الصلاة ، باب شروط الصلاة ،ج 2 ، ص119)

سوال: کیاوتر میں واجب کی نبیت ضروری ہے؟

جواب : وترمين فقط وتركى نيت كافى ہے، آگر چداس كے ساتھ نيت وجوب نه مو، ہاں نيت واجب اولى ہے، البتة اگر نيت عدم وجوب ہے تو كافى نيس۔

(الدرالمحتاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب مضى عليه سنوات إلخ، ج2، ص129)

فيضان فرض علوم

سوال کیانیت می تعدادر کعات کی نیت ضروری ہے؟

جسواب: میت میں تعدادر انعات کی نیت ضروری نہیں البته افضل ہے، تواگر العدادر کعات کی نیت ضروری نہیں البته افضل ہے، تواگر العدادر کعات میں خطاوا تع ہوئی مثلاً تین رکعتیں ظہریا جا ررکعتیں مغرب کی نیت کی ، تو نماز موجائے گی۔ دارود داند حداد و کناب انسلام باب شیزوط السلام و 2، ص 120)

سوال: کیابیئیت ضروری ہے کہ مندمیر اقبلہ کی طرف ہے؟ **جواب**: بینیت کہ مندمیر اقبلہ کی طرف ہے شرط نبیں نیال بیضرور ہے کہ قبلہ

سے اعراض کی شیت شد ہو۔ الدرا محنار و ردالمحتار . كتاب الصلاف باب سروط الصلاء، ح2، ص129)

سوال: جونماز تضامونی، اس میں تعیین نیت کا کیا تھم ہے؟

کائی ہے۔ الدرالمعتبار، کناب الصلاة، باب شروط الصلاة، ج2، ص119) سوال :اگر کسی کے قرمہ بہت می ثمازیں ہیں اور دان تاریخ بھی یا و شہو، تو کیا

جواب: اگرکسی کے مدیمت ی نمازیں ہیں اور دن تاریخ بھی یا د نہ ہو، تواس بھی ہے۔ اگر کسی کے فرمد بہت ی نمازیں ہیں اور دن تاریخ بھی یا د نہ ہو، تواس کے لیے آسان طریقہ نیت کا سہ ہے کہ سب میں پہلی یا سب میں پچھلی فلاس نماز جومیر ہے گلاستہ ہے کہ سب میں پھلی یا سب میں پچھلی فلاس نماز جومیر ہے گلاستہ ہے۔ (الدرالعنظم میں الدرالعنظم میں الدرالعن

سوال: اگرادابه نیت قضایزهی یا قضابه نیت اداپرهی تو کیاتهم ہے؟

جسواب : قضایا اداکی نیت کی کچھ حاجت نہیں ، اگر قضابہ نیت اداپرهی یا ادابہ فیت قضا، تو نماز ہوگئی، لیعنی مثلاً وقت ظہریاتی ہے اور اس نے گمان کیا کہ جاتار ہا اور اس دن گمان کیا کہ جاتار ہا اور اس دن گمان کیا کہ باتی ہے اور بہ نیت ادا گماز ظہر بہ نیت قضا پڑھی یا وقت جاتار ہا اور اس نے گمان کیا کہ باتی ہے اور بہ نیت ادا گھی ہوگئی۔

(الدر المحنار ورد المحنار ورد المحنار و کناب الصلاة ، باب شروط الصلاة ، و مر 125)

من ان فرنس علوم منه:

سے وال : کیامقندی کے لیے اقتداء کی نیت اور امام کے لیے امامت کی نیت ننر وری ہے؟

جواب: مقتدی کوافقد اکی نیت بھی ضروری ہے اور امام کونیت اِمامت، مقتدی کی نماز سیح ہونے ہوئے کے لیے ضروری نہیں، یہاں تک کدا گرامام نے یہ قصد کرلیا کہ میں فلال کا منبیں ہوں اور اس نے اس کی اقتدا کی نماز ہوگئی، گرامام نے اِمامت کی نیت نہ کی تو اور اب ہماعت ماصل ہونے کے لیے مقتدی کی شرکت سے پیشتر نیت کر لیماضروری نہیں، بلکہ وقت شرکت بھی نیت کر سکتا ہے۔

(الدرالمحتار، كتاب التملاة، ياب شروط الصلاة،ج2، ص121)

سوال: کس صورت میں امام کوامامت کی نبیت ضروری ہے؟

جسواب : ایک صورت میں امام کونیت امامت بالا تفاق ضروری ہے کہ مقتدی عورت : واور و دکسی مرد کے محاذی کھڑی ہو جائے اور وہ نماز ،نماز جنازہ نہ ہوتو اس صورت میں اً سرامام نے عورتوں کی امامت کی نہیت نہ کی ، تو اس عورت کی نماز نہ ہوئی۔

والدرالمجتار، كتاب الصلاد، باب شروط الصلاة، ح2، ص128)

سے ال: جماعت سے نماز بڑھتے ہوئے کیا بیلم ہونا ضروری ہے کہ امام کون

### نماز کا طریقه

نماز پڑھنے کاطریقہ میہ ہے کہ باوضو قبلہ زودونوں یا وی کے پنجوں میں جارانگل کا فاصله كركے كھڑ اہواور دونوں ہاتھ كان تك لے جائے كہ انگو تھے كان كى كو سے چھو جائيں اورانگلیاں نملی ہوئی رکھے نہ خوب کھولے ہوئے بلکہ اپنی حالت پر ہوں اور ہتھیلیاں قبلہ کو ہوں،نیت کرکے الله اکبر کہتا ہواہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے، بول کہ دائیں ہاتھ کی تھیلی کی گدی ہائیں کلائی کے سرے پر ہنواور پہنے کی تنین انگلیاں ہائیں کلائی کی يشت يراورانكونهااور چينكليا كلائي كراغل بغل اور تناير هي: ((سبب محسالك الله م و

بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللَّهَ غَيْرُكَ ))\_

كرتعوذ لعنى أعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيمِ رِرْ هِي كَرْسَمِيد لِعِي بِسُمِ اللهِ الر حمن الوجيم كي جرائمدير ساور حتم برآبين آسته كيم،اس كي بعدكوني سورت يا تمین آیتی بڑھے یا ایک آیت کہ بین کے برابر ہو،اب الله اکبر کہتا ہوارکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ سے بکڑے، اس طرح کہ ہتھیلیاں گھٹنے پر ہوں اور انگلیاں خوب پھیلی موں، نه بوں که سب انگلیاں ایک طرف ہوں اور نه بوں که جارانگلیاں ایک طرف، ایک طرف فقط انگوٹھا اور پیٹے بچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو او نیچا نیچا نہ ہو اور کم سے کم تین بار((سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ)) كَبِيُر ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ خَمِدَه)) كَبْنَابُواسِيدِها كُمْرا موجائے اور منفر دہوتواس کے بعد ((اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)) کے۔

، پھراللہ اکبر کہنا ہوا مجدہ میں جائے، یوں کہ پہلے گھنے زمین پر رکھے پھر ہاتھ مچردونوں ہاتھوں کے بیچ میں سرر کھے، نہ بول کہ صرف پیشانی چھو جائے اور ناک کی نوک لگ جائے، بلکہ پیشانی اور ناک کی بڑی جمائے اور باز وؤں کو کروٹوں اور بید کورانوں اوررانوں کو پنڈلیوں سے خدار کھے اور دونوں یاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ قبلہ رُوجے مول اور بتقيليال بجهي مول اور الكليال قبله كؤمون اوركم ازكم تين بار ((منب سَحانَ رَبّي الاعلى)) كم، برمرانهائ، برماتها وردابنا قدم كفر اكركاس كى انكليال قبله زخ كرے اور باياں قدم بچھا كراس برخوب سيدها جيھ جائے اور ہتھيلياں بچھا كررانوں بر

گُشُوں کے پاس رکھے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو ہوں، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا تجدے کو جائے اورای طرح تجدہ کرے، پھر سراٹھائے، پھر ہاتھ کو گھٹے پررکھ کر بنجوں کے بل کھڑا ہو جائے، اب صرف بیسم الله الوّ خطن الوّ جیم پڑھ کرقراء تشروع کروے، پھرای طرح رکوع اور تجدے کر کے داہنا قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے اور (اَلتّحِیّاتُ لِلّٰهِ وَالصّلُواتُ وَالطّیّباتُ اَلسّلامُ عَلَیْكَ اَیّها النّبِی وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَ كَاتُه السّلامُ عَلَیْكَ اَیّها النّبِی وَرَحْمَةُ اللهِ وَ اَسْسَلَامُ عَلَیْكَ اَیّها النّبِی وَرَحْمَةُ اللهِ وَ اَسْسَلَامُ عَلَیْكَ اَیّها النّبِی وَرَحْمَةُ اللهِ الصّائِحِیْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللّٰهَ اِللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ

اور جب کلمدلا کے قریب پنچ، دیے ہاتھ کی آنگی اورانگو سے کا صلقہ بنا کے اور چنگلیا اوراس کے پاس والی کو تھیل سے ملا دے اور لفظ لا پرکلمہ کی انگی اٹھائے مگراس کو جنبش نہ وے اور کلمہ اِلَّا پر گرا دے اور سب انگلیاں فورا سیدھی کر لے، اگر دو سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑ اہواوراس طرح پڑھے مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا ضرور نہیں، اب پچھلا قعدہ جس کے بعد نماز ختم کریگا، اس میں تشہد کے بعد دروو شریف (اکلّهُم صلّ علی سیّدِنَا مُحمّد وَعلی ال سیّدِنَا مُحمّد کما صلّ نے اور سیدنَا اِبْرَاهِیْم اِنْکَ حَمِیْدُ مَحمّد کما اللّه مَا اللّه مَا اِنْکَ حَمِیْدُ مَحمّد کما اللّه مَا اِنْکَ حَمِیْدُ مَحمّد کما اللّه مَا اللّه الله مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه الله مَا اللّه الله مَا اللّه الله مَا اللّه الله مَا اللّه الله مَا اللّه اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه اللّه اللّه مَا اللّه الله مَا اللّه مَا ال

عَذَابَ النَّارِ))

اوراس کوبغیر اکلیم کے نہ پڑھے، پھردائیں شانے کی طرف منہ کرک السلام علیہ کے نہ پڑھے، پھردائیں شانے کی طرف منہ کرک السلام علیہ کے میں طرف میطریقہ کہ نہ کور ہوا ، امام یا تنہا مرد کے علیہ کے مقتدی کے لیے اس میں کی بعض بات جا تزمیس ، مثلاً امام کے پیچھے فاتحہ یا اور پڑھنی اس میں کی بعض بات جا تزمیس ، مثلاً امام کے پیچھے فاتحہ یا اور کوئی سورت پڑھنا۔

ربہاد ضریعت ، حصہ 3، ص 504 نا 507 ا

#### تكبيرتدريمه

سوال تكبيرتم يمدي أيامرادب؟

جواب : نمازشروع کرنے لیے نیت کے بعد جوتگبیر (اللہ اکبر) کہی جاتی ہے، اسے تکبیر تحریر کی جاتی ہے، اسے تکبیر تحریر کہتے ہیں،اس سے نمازشروع ہوجاتی ہے اور جو با تیس منافی نماز ہیں وہ حرام ہوجاتی ہیں۔

سوال: کیا تکبیرتر یمد کھڑ ہے ہو کر کہنا ضروری ہے؟ جواب : جن نماز وں میں قیام فرض ہے، ان میں تیکبیرتر یمدے لیے قیام فرض ہے، تو اگر بیٹے کراللہ اکبر کہا پھر کھڑ اہو گیا، نماز شروع ہی نہ ہوئی۔

(الفناوی الهدبة، کناب انصلاة، الباب انوابع فی صفة الصلاة، الفصل الأول، ج1، ص68)

معوال: امام کورکوع مین پایا اور تکبیرتجریمه کهتا موارکوع مین گیا، کیا نماز موگئی؟

جسواب : امام کورکوع مین پایا اور تکبیرتج یمه کهتا موارکوع مین گیا یعن تکبیراس
وقت ختم کی که ماتھ بردهائے تو گھنے تک پہنچ جائے، نماز ندہ وئی۔

· (الفناوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، النصل الأول، ج1، ص69)

سوال :مقندی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا گرا کبرکوا مام سے پہلے تم کر چکا ، ادکاری تھی میں

جواب :مقتری فظ الله ام کساتھ کہا گرا کبرکوامام سے پہلے تم کرچکا،

( الدرالمختار، كناب الصلاة، باب صفة الصلاة، ح2، ص218)

سوال: اگریمعلوم ندموکدامام ہے پہلے تبیرتح بیر کہی ہے یا بعد میں ،تو کیا تھم

جواب : اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے کہی نہ ہوئی اور اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے کہی نہ ہوئی اور اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے ہیں نہ ہو، تو احتیاط بہ ہے کہ قطع کر سے اور پھر سے تحریمہ با نمر ھے۔

(الدرالمختاروردالمحتار، كناب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج2، ص219)

سوال: اونگا تكبيرتح يمدكي كي كا؟

**جواب**: جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو مثلا گونگا ہو یا شی اور وجہ سے زبان بند ہو،اس پر تلفظ واجب نہیں ،ول میں اراد ہ کافی ہے۔

( الدرالمحتار ، كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، ح2، ص 220)

سوال : اگرتر بمه مین "الله اکبر" کی جگه اور الفاظ کیرتو کیانمازشروع الگیری کی در الفاظ کیرتو کیانمازشروع الگیری

جواب :الله اكبرى عِكدكونى اورلقظ جوع الص تعظيم اللي كالفاظ مول مثلاً أله

أَجَلَّ يَا اللهُ أَعُظُمُ يَا اللهُ كَبِيرٌ يَا اللهُ الْأَكْبَرُ يَا اللهُ الْكَبِيرُ يَا اللهُ الل

اورا كروُعا باطلب حاجت كلفظ مول مثلًا الله اغْفِرُلِي ، اللهم اللهمة الْحَفِرُلِي ، اللهمة الرُحَمُنِي ، اللهمة الرُوْعَانِي وغير بالفاظ وُعاكم وَمُما زمنع فلانه مولَى .

(الفناوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج1، ص68)

سوال : لفظ الله كيمره بركم وازبريا اكبرك بمزه بركم وازبرياراء يهلكم الف برهاديا توكياتكم بي؟

جواب : لفظ الله كو الله يا احبَرُ كو احبَرُ يا احبَارُ كما المارْ شاموكى بلكه الرأن كما المارْ شاموكى بلكه الرأن كما المار شاموكى بلكه الرأن كما في فاسده بمحد كرفصدا كم اتو كافر ب-

( الدرالمحتارور دالمحتار، كتاب الصلاة، باب صمة الصلاة، ح2، ص218)

سوال عبراولی کی نسیات کب تک پاسکتا ہے؟ جواب: بہلی رکعت کارکوع ل کیا، تو تکبیراولی کی نسیات پا کیا۔

(الفتاري الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، العصل الأول، ج1، ص69)

#### قیام کا بیان

سوال: قیام ہے کیامراد ہے؟ ج**دواب**: پوراقیام میرے کہ سیدھا کھڑا ہوا در کمی کی جانب اس کی حدید ہے کہ ہاتھ پھیلا کے تو گھٹوں تک نہ پہنچیں۔

ر الدر المختارورد المحتار - كناب الصلاة، باب صفة الصلاء ، ح2، ص163)

سوال: قيام كتني دير ضروري ت؟

جسواب: تيام اتى ديرتك ب جتنى دير قراءت ب يعن بفتر وقراءت فرض،

أقيام فرض اور بفترار واجب، واجب اور بفقر رسنت ،سنت \_

( الدرالمحتار، كماب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج2، ص163)

" بیتم پہلی رکعت کے سوااور رکعتوں کا ہے، رکعت اُولیٰ بیس قیام فرض بیس مقدار چمبیرتح بمہ بھی شامل ہوگی اور قیام مسنون میں مقدار ثناوتعوذ وتشمیہ بھی۔

سفوال: كن تمازون مين قيام قرض يع؟

جواب: فرض ووتر وعيدين وسنت فجر مين قيام فرض هي كدبلا عذر صحيح بين كرب

ورس ير سكا، شهول كي- (درمحتارور دالعتار، كتاب الصلاة، صفة الصلاة، -2، م 163)

سوال: قيام مين ايك يا وَال يركم أمونا كيما ي؟

جسواب ایک پاؤل پر کھڑا ہونا لینی دوسرے کوز مین سے اٹھالینا مکروہ تحریمی

مداوراً گرعدر کی وجدے ایا کیا تو حرج نہیں۔ (فنادی بندید، کتاب الصلاة، ال 1، س69)

سے ال : اگر قیام پر قادر ہے گر سجد سے پر قادر نہیں ، تو نماز بیٹے کر پڑھے یا مرک ت

جسواب اگرتیام پرقادر ہے گر بحدہ ہیں کرسکتا تواہے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر المے سے پڑھے اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ج2، ص164)

Marfat.com

سوال: اگراتنا کمزور ہے کہ مجد میں جماعت کے لیے جائے گاتو قیام ہیں

جواب :اگراتنا كمزور بے كم مجديس جماعت كے ليے جانے كے بعد كھرے ہوکر نہ پڑھ سکے گا اور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو گھر میں پڑھے، جماعت (الدرالمختارو ردالمحتار، كتاب الصلاة ،ج2، ص165 ميسر ہوتو جماعت ہے، ورنہ تنہا۔

سوال: قیام معاف ہونے میں کس طرح کی تکلیف معتبر ہے؟ جواب : کھڑنے ہونے سے محص کچھ تکلیف ہوٹاعذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑانہ ہوسکے،اگر عصایا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوسکتا ہے،تو فرض۔ كه كهر ا موكر يره صف اكر يجه در بهي كهر ا موسكتا ب، اكر چدا تنابي كه كهر ا موكر الله اكبركا

لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہوکرا تنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔

(غنية المتملى، فرائض الصلاة، الثاني، ص 261تا87

ضرورى تنبيه: آج كل عموماً بيبات ديمي جاتى مے كدجهال ذراب آیا یا خفیف می تکلیف ہوئی بیٹے کرنماز شروع کر دی، حالانکہ وہنی لوگ اسی حالت میں ج وس بندرہ بندرہ منٹ بلکہ زیادہ کھڑے ہو کر ادھراُ دھر کی یا تیں کرلیا کرتے ہیں، ال ع ہے کہ ان مسائل سے متنبہ ہوں اور جنتی نمازیں باوجود فدرت قیام بیٹھ کر پڑھی ہوں كااعاده فرض ہے۔ یو ہیں اگر و بیسے کھڑانہ ہوسکتا تھا مگرعصنا یا دیواریا آ دی کے سہارے مونامکن تفاتو وه تمازی مجمی ندموکی مان کا مجمیرنافرض - (بهار شریعت، حصد 3، مسا

#### قراء ت کا بیان

سوال: قراءت سے کیامراد ہے؟ .

جواب قراءت اس کانام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جا کیں، کہ ہر پرف غیرت سیح طور پرممتاز ہو جائے اور آ ہتہ پڑھنے ہیں بھی اتنا ہونا ضرور ہے کہ خود سنے، اگر حروف کی تصحیح تو کی مگر اس قدر آ ہتہ کہ خود نہ سنا اور کوئی مانع مثلًا شور وغل یا تقال ساعت بھی نہیں، تو نماز نہ ہوئی۔

الفتاوی الیندیة، کتاب الصلاة، الباب الوابع فی صفة الصلاة، الفصل الأول، ج1، ص69) استوال : قراءت کے علاوہ بھی جہال پڑھنے کا تھم موتا ہے، اس ہے یہی مراد کی مرازم اینے کان س لیں؟

جواب : بی بان! جس جگہ کچھ پڑھنایا کہنا مقرر کیا گیا ہے، اس سے بہی مقصد ہے کہ کم سے کہ مقصد ہے کہ کہ سے کہ اتنا ہو کہ خود س سکے، مثلاً طلاق دینے ، آزاد کرنے ، جانور ذریح کرنے میں۔

(اغتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج1، ص69)

سوال: نماز میس متنی قراءت فرض ہے؟

جمع الله الم الم الم المنظمة الميات بين المنظم الم

(مراقى الفلاح شرح نور الإيصاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، واركانها، ص 51)

سوال: مقدى كے ليام كے بيچيةراءت كرنے كاكياتكم ب؟

جواب امقدى كوكى نمازين قراءت جائز نبين، ندقاتحه ندآيت، ندآ ستدكى

ازمیں،نہ جری میں۔امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔

(مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، واركانها، ص51)

سوال: ایک آیت جوفرض ہے، اس کی کم از کم مقدار کتنی ہے؟

جسواب : چونی آیت جس می دویا دو سے زائد کمات موں پڑھ لینے سے

فيضان فرض علوم المستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد

فرض ادا ہوجائے گااوراگرایک بی حرف کی آیت ہوجیسے میں بن بن بن کہ بعض قراءتوں میں ان کوآیت مانا ہے، تواس کے پڑھنے سے فرض ادانہ ہوگا، اگر چداس کی تکرار کرے۔

«المناوي الهندية، كتاب التسلاة، الباب الرابع في صفة التسلاة، الفصل الأور، ح1، ص69) رى ايك كلم كي آيت ﴿ مُدْهَا مُّتَانَ ﴾ السين اختلاف باور بيخ مين

(بهارشریعت،حصه3،ص512)

**سوال** : کن نماز وں میں قراءت میں جبر(بلندآ داز ہے پڑھنا) واجب اور کن

میں سرّ ( آہتہ)واجب ہے؟

**جواب : فجر ومغرب وعشا کی بہلی دورکعتوں میں اور جمعہ دعیدین وتر اوت کا اور** وتر رمضان کی سب رکعتوں میں امام پر جہروا جب ہے اور مغرب کی تیسری اور عشاکی تیسری چوتھی یا ظہر وعصر کی تمام رکعتوں میں آہتہ پڑھناواجب ہے۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، فصل في القراء ة، ج2، ص305)

سوال: جرادرسر كى حدكيا ہے؟

جواب: جبر کے بیت نئی ہیں کہ دوسر بے لوگ لیعنی وہ کہ صف اوّل میں ہیں میں سكيں ، بياد ني درجہ ہے اوراعلے كے ليے كوئى حد مقررتيں اور آستدبير كه خودس سكے۔

(الدرالمحتارو ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في الكلام على الجبهر و المعخافتة، ج2، ص308

سوال: تنهایا جماعت نے نفل پڑھے تو قراءت میں جبر کرے یا سر؟

جواب : دن كنواقل مين أستدير هناواجب ماوررات كنواقل مين

اختیارے اگر تنہا پڑھے اور جماعت ہے رات کے قل پڑھے ،تو جبرواجب ہے۔

( درميختار، كتاب الصلاة، فصل في القرأة، ح2، ص306

سوال: جرى نمازون من منفرد جركرے ياس ؟

جسواب : جری نماز ول مین منفر دکوا فتیار ہے اور افضل جر ہے جب کها

يرهاور جب تضايات وآستدير مناواجب ہے۔

( درمختار، كتاب الصلاة، قصل في القرأة، ج2، ص 306

Marfat.com

سوال: تضانماز جماعت سادا کی کی تو قراءت جبری کریں کے یا آہستہ؟ جواب :جبری کی قضااً کرچہدن میں ہوامام پر جبرواجب باورس کی قضا میں آہستہ پڑھناواجب ہے،اگر چیدات میں اداکرے۔

( فرمنجماره كتاب التسلادافتسن في القرأداج2، ص307)

سوال: فاتحد کے بعد سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا تو ابیا کر ہے؟ جسواب: سورت ملانا بھول آیا، رکوع میں یادآ یا تو کھڑا ہو جائے اور سورت ملائے پھر رکوع کر سے اور اخیر میں بحدہ سہو کر ہے آگر دوبارہ رکوع نہ کریگا، تو نماز نہ ہوگی۔

(الدراسعمارو ردالسعنار، كتاب التسلام، مطلب في الكلام منى العمير و المعاينة، ح2، ص310) **سوال: كتّنا قرآن حفظ كرنا ضروري هي**؟

جواب : ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلنٹ پر فرض عین ہے اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلنٹ پر فرض عین ہے اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفاریہ اور سورہ فاتخدا درایک دوسری جھوٹی سورت یا اس کے مثل مثلاً تین جھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت کا حفظ ، واجب عین ہے۔

( درمخنار ، كتاب الصلاء،فصل في القرأة، ح2، ص315)

سوال: نماز میسنت قراءت کی مقدار کیا ہے؟

جواب :حفر (اقامت) میں جب کہ وقت تنگ نہ ہوتو سنت ہیہ کہ فظہر میں طوال مفصل پڑھے اور عصر وعشا میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل اور ان مسب صور توں میں امام ومنفر ددونوں کا ایک ہی تھم ہے۔

( درمختاره كتاب التسلاة العسل في القرأة اج2، ص317)

سوال بمفصل كن صورتول كوكها جاتا يم اورطوال مفصل ، اوساط مفصل اور تصار مفصل كون ي سورتين بين؟

جواب: جرات ہے آخرتک قرآن مجید کی سورتوں کو مفصل کہتے ہیں ،اس کے بیت ہیں ،اس کے بیت ہیں ،اس کے بیت ہیں ،سورہ حجرات سے بروج تک طوال مفصل اور بروج سے لم یکن تک اوساط

(ينهار سارعات،حصا،546 ص 546)

مفصل اورلم مين يه خريك قصار مفصل -

# **سوال**: نمازوں میں قراءت کی رفتار کیا: وٹی جاہے؟

**جواب** : فرضوں میں تُضبر کفیر کرقراءت کرے اور تراوی میں متوسطاندازیراور

رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے ، مگرابیا پڑھے کہ بھے میں آسکے بعنی کم ہے کم مد كاجودرجه قاريوں نے ركھا ہے اس كواد اكر ، ورند حرام ہے اس ليے كه تر تيل سے قرآن

ر صنى كا علم ب رور منختار وردالمعتار ، كتاب العملاة ، صفة الصلاة ، مي القراء ة ، ج 2 ، ص 320)

آج كل اكثر حفاظ اسطرح يرصة بي كهدكا دا بونا توبرى بات ہے يغلمون تَنعُلَمُونَ كَصواكس لفظ كايت بهي نبيس چلنا، نديج حروف بوتي ہے، بلكه جلدي ميس لفظ كے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح

قرآن مجيد يرهنا حرام وسخت حرام ہے۔ ، (بهاد سزيعت احد، م 547)

سوال: سات قراء توں میں ہے کون ی قراءت کرے؟

جواب اساتوں قراءتیں جائز میں ، گراولی سے کہ عوام جس سے ناآ شناہوں

وہ نہ پڑھے کہ اس میں ان کے دین کا شخفظ ہے، جیسے ہمارے بہاں قراء ت امام عاصم برولیت حفص رائے ہے، تو میں یر ھے۔

(الدرالمحتار وردالمحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في القراء ة، 2، ص320)

سوال: سورتوں کامعین کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی سورت پڑھا کرے،

جواب : سورتوں کامعین کرلیٹا کہ اس تماز میں ہمیشہ وہی سورت پڑھا کرے، مروہ ہے، مگر جوسورتیں اخادیث میں وارد ہیں ان کو بھی بڑھ لینامتخب ہے، مگر مداومت نه کرے که کوئی واجب نه کمان کرلے۔

(الدرالمختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، قِصل في القراء ذرج، مر325) سوال : دور کعتوں میں ایک مورت کی تکرار کرتا کیا ہے؟

فيضان فرض علوم

جسواب: نوافل کے علاوہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تکرار مکر وہ تنزیبی ہے، ہورت کی تکرار مکر وہ تنزیبی ہے، جب کہ کوئی مجبوری نہ ہواور مجبوری ہوتو بالکل کراہت نہیں، مثلاً پہلی رکعت میں پوری فرڈ بورت النّاس کی پڑھی، تواب دوسری میں بھی یہی پڑھے یا دوسری میں بھی یہی پڑھے یا دوسری میں بلاقصدوہی پہلی سورت شروع کردی یا دوسری سورت یا دہیں آتی ، تو وہی پہلی پڑھے۔

(الدرالمعنارور دالمعنار کتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة ، فصل في القراء ، م-2 ، ص320) نوافل كى دونول ركعتول ميں ايك ہى سورت كومكرر پڑھنا يا ايك ركعت ميں اس المامورت كو بار بار پڑھنا ، بلاكرا ہت جائز ہے۔

(غنية المتملى، فيما يكره من القران في العسلاة وما لا يكرد إلخ، ص494)

سوال: فرض كى ايك ركعت بين دوسورتين يراهنا كيهاج؟

جسواب: امام فرض کی ایک رکعت میں دوسورت نه پڑھے اور منظر دیڑھ لے لئو قرح نہیں ، بشرطیکہ ان دونو ل سورتوں میں فاصلہ نہ ہواورا گر بچے میں ایک یا چندسورتیں چھوڑ در میں ب

لى الوكروه ب- (ددالمحتار اكتاب الصلاة الباب صفة الصلاة ، في القراء ذاج 2 ، ص 330)

ا بہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھی اور دوسری رکعت میں ایک سورت میں اگراگلی سورت پڑھی تو کیا تھم ہے؟

جواب : بہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھی اور دوسری میں ایک جھوٹی سورت ارمیان کے سورت کا سے چھوٹی سورت بڑھی اور دوسری میں ایک جھوٹی سورت بڑھی ان سے چھوٹر کر پڑھی تو مکر دوہ ہے اور اگر وہ درمیان کی سورت بڑی ہے کہ اس کو پڑھے دوسری کی قراءت بہلی سے طویل ہوجائے گی تو خرج نہیں، جیسے ﴿ وَ النَّیْنِ ﴾ کے بعد ﴿ وَ النَّیْنِ ﴾ کے بعد ﴿ وَ النَّیْنِ ﴾ کے بعد ﴿ وَ اللّٰهُ ﴾ پڑھنا اور ﴿ إِذَا جَآءً ﴾ کے بعد ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ ﴾ پڑھنا

(درمحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل في القراء ة، ح2، ص330)

سوال: قرآن مجيدالنار عن كاكياتكم ب؟

جسواب: قرآن مجیداُلٹارٹھٹا کہدوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی اوپر کی اوپر کی اوپر کے اوپر کی اوپر کے اوپر

فيضان فرض علوم

ووسری میں ﴿ اَلَّمْ تَوَکیْفَ ﴾ ۔ (درمختار، کتاب الصلاد، فتس فی القراء ، -2، ص330)
اس کے لیے سخت وعید آئی، عبدالله بن مسعود رصی (الدنعائی عدفرماتے ہیں: جو قرآن الث کر بڑھتا ہے، کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل اُلث دے۔

(الفتاوي الرضوية، ح6، ص239)

جان بو جھ کر پڑھی تو گناہ ہے گرنماز کااعادہ واجب نہیں اور بھول کر ہوتونہ گناہ ، نہ

(بىپار شرىعت،حصە3،ص550)

محده مهو\_

سوال: بچوں کوتیسواں پارہ خلاف ترتیب یاد کرواتے ہیں ،اس کا کیاتھم ہے؟ جواب : بچوں کی آسانی کے لیے پارہ عم خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھناجائز

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب صفة التملاه، فتمل في القراء ة، ح2، ص330)

ے۔

سهوال : بحول کر دوسری رکعت میں او پر کی سورت شروع کر دی یا ایک چھوٹی امام سے ایک ایک ایک ایک ایک میں کا میں میں اور کی سورت شروع کر دی یا ایک چھوٹی

سورت كافاصله موكيا، پيريادة ياتو كياتهم يع؟

## مسائل قراء ت بيرون نماز

سوال: قرآن مجید دیکه کریڑھناافضل ہے یاز بانی پڑھنا؟ جواب:قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا، زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا ہیں ہے اور دیکھنااور ہاتھ ہے اس کا چھونا بھی اور بیسب کام عبادت ہیں۔

(عنية المنملي، القراءة حارج الصلاة، ص 495)

## سوال: تلاوت كي جهة داب بيان كروي .

جسواب استحب بیے کہ باوضوقبلہ رواجھے کیزے بہن کر تلاوت کرے اور

شروع تلاوت میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے، اور ابتدائے سورت میں ہم اللہ سنت، ورنہ مستحب اور جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اگراس کی ابتدا میں شمیر مولیٰ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، چیے ﴿ هُو اللهُ الَّذِی لَا اِللهُ اللّه اللّه کام کرے تو اعوذ بالله، ہم الله پھر پڑھ لے اور استحباب مؤکد ہے، درمیان میں کوئی و نیوی کام کرے تو اعوذ باللہ، ہم الله پھر پڑھ از ان کا جواب دیایا سجان الله اور کلم طبیعہ وغیرہ از کار پڑھے، آعُود کُو الله پھر پڑھنااس کے ذہبیں۔ (عنبة السندلی، القراء قدار الصلاء، مر 495)

سوال: كياسورة توبي بهليجى اعوذ بالله اوربهم الله يرسطاكا؟

جواب : موره براءت ساكرتلاوت شروع كي و أعُودُ بالله بسم الله

کہد کے اور جواس کے پہلے سے تلاوت شروع کی اور سورت براءت آگئی تو تسمید پڑھنے کی حاجت نہیں۔ کی حاجت نہیں۔

اوراس کی ابتدامیں نیا تعوذ جو آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے، بے اصل ہے۔ اور میہ جومشہور ہے کہ سورہ تو بہ ابتدا بھی پڑھے، جب بھی بنم اللہ نہ پڑھے، میکش غلط ہے۔

(بهار شریعت،حتنه3،ص551)

· سوال: ليك كرقرآن مجيد يره حنا كيها يه؟ جواب : ليك كرقرآن پرهين يمن حن فيين، جب كه يا ون سمنے مون اور منه وينان فرض علوم المهرية المنان فرض علوم

کھلا ہو، یو بیں جلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ ہے ، ورنہ مکروہ ہے۔ وعليه المتمليء القراء وحارح الصلاة، ص496)

سوال: سوال: سوال اس ملقر آن ير هنامنع ه

جواب عسل خانداور مواضع نجاست ميس قرآن مجيد پر هنا، ناجائز --

(غبية المتملى، القراءة خارج الصلاة، ص496)

**سوال**: جب قرآن مجيد كي تلاوت ہور بي ہوتو حاضرين كيا كريں؟ جواب : جب بلندآ واز مے قرآن برهاجائے تو تمام حاضرین پر سننافرص

ہے، جب کہ وہ مجمع بغرض سُننے کے حاضر ہوورنہ ایک کا سننا کافی ہے، اگر چہ اور اپنے کام

(عبية المتملىء القراءة خارج الصلاة، ص497)

میں ہوں۔ سوال: جمع ميں سب ير صنه والے بلندآ واز ہے يراهيں او كيا علم ہے؟ جواب : جمع میں سب لوگ بلندآ واز ہے پڑھیں بیرام ہے، اکثر تیجوں میں سب بلندا وازے پڑھتے ہیں بیرام ہے،اگر چند مخص پڑھنے والے ہول تو تھم ہے کہ (بېار شريعت،حتىه3،ص552) آ ہستہ پڑھیں۔

سے وال : بازار دن میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں، بلندآ واز سے

قرآن پڑھنا کیساہے؟

جسواب : بإزارون مين اورجهان لوگ كام مين مشغول مون بلندآ واز سے پڑھنا ٹا جا مُزہے،لوگ اگر نہ نیں گے تو گناہ پڑھنے والے پرہے اگر کام میں مشغول ہونے ے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہواورا گروہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہوتو اگر پہلے پڑھنااس نے شروع کیا اورلوگ نہیں سنتے تو لوگون پر گناہ اورا گر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا ،تواس پر گناہ۔

جہاں کوئی تخص علم وین پڑھار ہاہے یا طالب علم علم وین کی تکرار کرتے یا مطالعہ

و کھتے ہوں، وہاں بھی بلندآ واز ہے پڑھنائع ہے۔

(غُنية المتملي، القراء ة خارج الصلاة، ص497)

سوال:قرآن مجيد سننا افضل ہے يا تلاوت كرنا؟ جواب:قرآن مجيد سُننا، تلاوت كرنے اور نفل پڑھنے ہے افضل ہے۔

(عبية المتملى، القراءة حارج التسلاف ص497)

سوال: خودہ تاوت کررہے تھے،اس دوران کوئی معظم دیں آجائے تو کیا اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟

جواب: تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دین ، باد شاہ اسلام یا عالم دین یا ہیر یا استادیا باب آجائے ، تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑ ابوسکتا ہے۔ ،

(غنية المتملى، القراء وحارج الصلاة، ص497)

سوال: قرآن يادكر كيملادينا كيماج؟

جسواب :قرآن پڑھ کر بھلادیٹا گناہ ہے،حضوراقدس صبی (لادندائی عدد رملے فرماتے ہیں: میری امت کے تواب مجھ پر پیش کیے گئے ، یہاں تک کہ تنکا جومسجد ہے آدمی فکال دیتا ہے اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش ہوئے ، نواس سے بڑھ کرکوئی گناہ نہیں و کے منو اس سے بڑھ کرکوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کوسورت یا آیت دی گئا اور اس نے بھالوی۔

جواب: اگر کسی کامضی شریف بینیا سی عاریت ہے، اگراس میں آبات کی ملطی و کھیے، بڑا ویٹا واجب ہے۔ (بہاد شریعت مصد 8، مر 553)

سوال :قرآن مجیدنهایت باریک قلم سے لکھ ترجیحوٹا کردینا کیسا ہے؟

جسواب :قرآن مجیدنهایت باریک قلم سے لکھ کرجیحوٹا کردینا جیسا آخ کل
تعویذی قرآن جیسے ہیں مکرود ہے کہ اس میں تحقیر کی صورت ہے۔

(خدید استمالی) انتراه و خارج التسلاده ص498) مرا از مرا التسلاد مرادر التشار مرا آرمت آواز سر؟

سوال : قرآن مجید بلندآ وازے پڑھنا افضل ہے یا آستدآ وازے ؟ جواب : قرآن مجید بلندآ وازے پڑھنا افضل ہے جب کہ ی نمازی یامریش

رعنية المتملى، القراءة خارج الصلاة، ص497)

یا سو<u>تے کوایڈ انہ پینچ</u>۔

فينان فرض علوم المستحد و ا

قراء ت میں غلطی ہو جانے کا بیان سوال: دورانِ نماز اگر قراءت میں غلطی ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ جواب اس باب میں قاعدہ کلیدیہ ہے کہ اگرایی غلطی ہوئی جس سے عن گر : گئتے، نماز فاسد ہوگئی، ورنہ ہیں۔ :

(بېار شريعت،حصه3،ص554)

سوال: حن سے حف کوتبدیل کردیا تو کیا علم ہے؟

جسواب: ایک حرف کی جگه دو سراحرف پڑھنا اگراس وجہ سے ہے کہ اس کی زبان سے وہ حرف ادائبیں ہوتا تو مجبور ہے، اس پر کوشش کرنا ضروری ہے، اگر لا پرواہی ہے ہے جیسے آج کل کے اکثر حفاظ وعلما کہ ادا کرنے پر قادر ہیں مگر بے خیابی میں تبدیل ِ حرف کردیتے ہیں ،تو اگر معنی فاسد ہوں نماز نہ ہوئی ،اس فتم کی جتنی نمازیں پڑھی ہوں ان کی قضالازم ہے۔

طبت ال شص افززظ اءع اه ح بض ظور النحرفول مين سيح طور مرا مبتاز رهيل .. پورند معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز نہ ہوگی اور بعض توسش، زج ، ق ک بیں بھی فرق (بهار شريعت،حصه3،ص557)

> سوال: بحل وتف كرديا ، ثماز كاكياتكم يع؟ جواب: وتف كابموقع مونامفسر بيس، أكر جدوقف لازم مو

و الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس، ج1، ص79تا82)

سوال: اگر قراءت میں کوئی کلم جھوڑ دیا، کیا تھم ہے؟ جواب كى كلمكوچور كيا اورمعى قاسدنه وك جيد ﴿ وَجَزَاوُا سَيْنَةٍ سَيْنَةً

لله المين دوسر عسينة كونه يزها تونماز فاسدنه وفي اورا كراس كي وجها عني فاسد ال، جي ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بن لانه يرصا، توتماز فاسد بوكل .

أردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة، ومايكره فيها، مطلب مسائل زلة القارى،، ح2، ص476) سوال: ایک لفظ کے بر لےدوسر الفظ یر صوریا، تو کیا تھم ہے؟

فيضان فرض علوم المحمد ا

جواب : ایک لفظ کے بدلے میں دومر الفظ پڑھا، اگرمعنی فاسدنہ ہوں نماز ہو جائے گی جیسے عَلِیْم کی جگہ حَرِیْم ، اور اگرمعنی فاسدہوں نماز نہ ہوگی جیسے ﴿وَعُدًا عَلَیْنَا ط إِنَّا سُکنًا فَعِلِیْنَ ﴾ میں فاعِلیْنَ کی جگہ خَافِلِیْنَ پڑھا۔

(اعتاري الهندية، كتاب الصلاة، الناب الراح في صعة الصلاه، الفصل الحامس، -1، ص88)

سوال: ایک آیت کی جگددوسری آیت پریمی ، تو کیا تھم ہے؟

جواب : آیک آیت کودوسری کی جگه پڑھا، اگر بوراوقف کر چکا ہے تو نماز فاسد نه ہوئی اور اگر وقف نه کیا تو معنی متغیر ہونے کی صورت میں نماز فاسد ہوجائے گیا۔

دا مناوی الهدیة، کتاب السلان الباب اراب می صفه الصلان الفصل الخامس، ح1، ص80) سوال: کی کلم کومر دیر ماتو کیاتهم ہے؟

جواب بسی کلہ کومکر ریو صابقومعنی فاسد ہونے میں نماز فاسد ہوگی جیسے رَبِ

رت السعد المبيئة منطب منطب يوم الدّين جب كه بقصد اضافت بره هام ويعنى رب كارب، السعد المبيئة منطب منطب منطب يوم الدّين جب كه بقصد المافت بره هام ويعنى رب كارب، ما لك كاما لك اورا كر بقصد تصيح مخارج مكرّ ركيايا بغير قصد زبان مي مكرّ رموكيايا بجه بحق قصد ندكيا توان سب صورتوں بيس نماز فاسد ندم وگا-

(ردالمحتار، كتاب الصلاة باب مايفسد الصلوة، ومايكره فيها، ج2، ص478)

سوال: د،غنه، اظهار، اخفاء، امالدند كرنا تقاكيا، ياكرنا تقانه كيا، كياتكم ٢٠٠

جواب : د، غنه، اظهار، اخفاء، اماله بموقع برها، ياجهال برد عنام ندره

تونماز ہوجائے گی۔

(العتاري الهدية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس، ج1، ص1

#### ركوع وسجود

سوال: ركوع كى تعريف كيا ہے؟

جهواب: اتناجهكنا كه ماته برهائة تحفظ كوين ما تمين ميدركوع كاادني درجه

(الدرالمحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ح2، ص165)

اور پورایه که پیچسیدهی بچها دے۔

(بېار شريعت،حصه3،ص513) سوال : ايما كبر التحق جس كاكب حدِ ركوع تك يبيع كيا بو، وه كيب ركوع

جواب الوزه بشت (كبرا) كداس كاسمب حدركوع كويني كيامو، ركوع كے

کے سرے اشارہ کرے۔ (بهندیه، کتاب الصلاة، الباب الرابع، الفصل الأول، ح1، ص70)

سوال: سجدہ کے کہتے ہیں؟

جسواب : پیٹانی کاز مین پر جمناسجدہ کی حقیقت ہے اور یا وَ اِس کی ایک انگی کا پیٹ لگناشرط۔تواگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں یا وَل زمین سے اٹھے رہے ،نماز ندہوئی بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی ، جب بھی ندہوئی اس مسئلہ سے بہت لوگ

(درمعختار ، كتاب الصلاة، ج2، ص 240,167,251 الفتاوي الرضوية، ج7، ص 363تا 376) سوال: سی عذری وجہ سے پیٹانی زمین برئیس نگاسکتا تو کیا کرے؟

جواب اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پرنبیس لگاسکتا، تو صرف ناک ہے

سجدہ کرے پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی بڑی زمین پر لگنا ضرور

مهم (الفتاوي الهدية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ج1، ص70)

سهال: اگر کسی نے بعدہ میں صرف رخساریا ٹھوڑی زمین پرلگائی تو کیا تھم

جواب رخبار یا تفوری زمین برلگانے سے بحدہ نہ ہوگا خواہ عذر کے سبب ہویا

Marfat.com

بلاعذر، اگرعذر بوتو اشاره كافكم ہے۔ (بندیه، كتاب الصلاء، انساب الرابع، ج 1، ص 70)

سوال: ایک رکعت میں کتنی بار سجدہ فرض ہے؟

جواب: ہررکعت میں دوبار محدہ فرض ہے۔ (بہان شریعت، حصہ 3، ص 513)

سوال بمى زم چيز برجده كيانو كياتكم يع؟

جواب بحسيرم چيزمثلاً گهاس، روني، قالين وغير باپر مجده كياتواگر بيشاني جم

سنی لعنی اتنی د بی کداب د بانے مصندد بے تو جائز ہے ، ورنہ ہیں۔

(العناوي الهدية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأول، ح1، ص70)

بعض جگہ سردیوں میں مسجد میں پیال (جاول کا بھس) بچھاتے ہیں،ان لوگوں کو

سجدہ کرنے میں اس کالحاظ بہت ضروری ہے کہ اگر پیشانی خوب ندد بی اتو نماز ہی نہ ہوئی

اور ناک ہٹری تک نہ دبی تو مکروہ تحری واجب الاعادہ ہوئی، کمانی دار (اسپرنگ والے)

سرت برسوره میں چیتانی خوب بیس وبی البذائماز ندہوگی - (بہار نسربعت، معدد، ص 514)

سوال:جوارياباجره وغيره كردانول يرجده كيانو كياتكم يع؟

جواب :جوار، باجره وغيره جيمونے دانوں پرجن پر بيشانی نه جے، محده نه موكا

البنة اگر بوری وغیرہ میں خوب س كر بحرد يئے كئے كه پیشانی جنے سے مانع نه ہول، تو ہو

جائے گا۔ (بندید، کتاب الصلاف، الباب الرابع فی صفة الصلاف، الفصل الأول، ج1، ص70)

سوال: عمامد كي يوجده كيا، كياتكم ب؟

جواب عمامہ کے جی پر سجدہ کیا اگر ماتھا خوب جم کیا بحدہ ہو گیا اور ماتھا نہ جما

بلكه فقط چھوكىيا كدد بانے سے د بے كايا سركاكوئى حصدلكا ، تو ند ہوا۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، فصل، ج2، ص252)

سوال: اگر بحده والی جگه قدموں کی نسبت او نجی ہے، تو کیا تھم ہے؟ جسواب: ایسی جگہ بحدہ کیا کہ قدم کی بنسبت یارہ اونگل سے زیادہ او نجی ہے،

سجده تدبوا، ورندبوكياب (الدرالمعفتار، كتاب الصلاة بهاب صفة الصلاة، فصل، ج2، ص252)

# قعدة اخيره اور خروج بصنعه

سوال: تعدة اخره سے كيام ادے؟

جسسواب: نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعداتی دیرتک بیشا کہ پوری التحیات لیعنی دیرتک بیشا کہ پوری التحیات لیعنی رسولہ تک پڑھ لی جائے ،اسے قعدہ اخیرہ کہتے ہیں اور بیفرض ہے۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، المصل الأول، ح1، ص70)

سوال: اگر بورا قعدهٔ اخیره سوت می گزرگیا، تو کیا علم ہے؟

جسواب: بوراقعدہ اخیرہ سوتے میں گزرگیا تو بیداری کے بعد بفتررتشہد بیشنا فرض ہے، درنه نماز نه ہوگی، یو بیں قیام، قراءت، رکوع ، بجود میں اوّل ہے آخر تک سوتا ہی رہا، تو بعد بیداری ان کا اعادہ فرض ہے، درنه نماز نه ہوگی ادر سجدہ سہوبھی کرے۔

(منية المصلي، الفريضة السادسة و تحقيق التراويح، ص267)

سوال: آخری رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا اور کھڑا ہوگیا تو کیا تھم ہے؟
جواب: چارد کعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا، تو جب تک
پانچویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹے جائے اور پانچویں کا سجدہ کرلیا یا فجر میں دوسری پرنہیں جیٹا اور پانچویں کا سجدہ کرلیا یا فجر میں دوسری پرنہیں جیٹا اور پانٹیسری کا سجدہ کرلیا، تو ان سب صور توں پانٹیسری کی نہ جیٹا اور چوتھی کا سجدہ کرلیا، تو ان سب صور توں پرنہ جیٹا اور چوتھی کا سجدہ کرلیا، تو ان سب صور توں پرنہ جیٹا اور چوتھی کا سجدہ کرلیا، تو ان سب صور توں پرنہ جیٹا اور چوتھی کا سجدہ کرلیا، تو ان سب صور توں بھی فرض باطل ہو گئے۔ مغرب کے سواا در نماز دن میں ایک رکعت اور ملالے۔

(منية المصلي، الفريضة السادسة و تحقيق التراويع،،ص267)

سوال : تعدهٔ اخیره میں بقدرتشہد پڑھنے کے بعدیا وآیا کہ مجھ پرسجدہ باقی ہے تو

جواب : بقدرتشد بیضے کے بعدیاد آیا کہ بدہ تلاوت یا نماز کا کوئی بحدہ کرنا ہے۔
محدہ کر سے اور کرلیا تو فرض ہے کہ بحدہ کے بعد پھر بفقر رتشہد بیٹھے، وہ پہلا قعدہ جاتا رہا تعدہ نہ کہ محدہ نہ کہ محدہ کے بعد پھر بفقر رتشہد بیٹھے، وہ پہلا قعدہ جاتا رہا تعدہ نہ کہ مدہ نہ کہ کہ مدہ نہ کہ الفریضة السادسة و تحقیق النواویح، مر 267) مسلمی الفریضة السادسة و تحقیق النواویح، مر 267) مسلمی الفریضة السادسة و تحقیق النواویح، مر 267)

فيضان فرض علوم معلوم معلوم

جسواب: قعدہ اخیرہ کے بعد سلام وکلام وغیرہ کوئی ایبافعل جومنافی نمازہو۔
بقصد کرناخروج بصنعہ ہے، گرسلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافی قصد آپایا گیا، تو نماز واجب
الاعادہ ہوئی اور بلاقصد کوئی منافی پایا گیا تو نماز باطل۔ (بہار شریعت، حصد 8، ص 516)

سوال: کیا قیام، رکوع، بجوداور قعده اخیره ترتیب سے کرنا ضروری بیں؟
جواب: قیام ورکوع و بجود وقعده اخیره میں ترتیب فرض ہے، اگر قیام سے پہلے
رکوع کرلیا پھر قیام کیا تو وہ رکوع جاتار ہا، اگر بعد قیام پھر رکوع کرے گانماز ہوجا کی ورنہ
نہیں ۔ یو بیں رکوع سے پہلے ، بجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر بجدہ کرلیا ہوجائے گی، ورنہ
نہیں ۔ دردالمعتار، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، بعد النخروج بصنعه، ج2، ص 176)

### نماز کیے واجبات ،سنن اور مستحبات

سوال: نماز کے واجبات بیان کردیں۔

جواب: تمازنيس درج ذيل واجبات بين:

(1) تكبيرتح يمه مين لفظ "الله اكبو" كبنا (2) فرضون كي تيسري اور چوهي رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہررکعت میں الحمد شریف پڑھنا ہورت ملا ٹایا قرآن ایاک کی ایک بری آیت جوچھوٹی تنین آیتوں کے برابرہویا تنین جھوٹی آیتیں برمنا (3) المحمد شریف کا مورت ہے پہلے پڑھنا (4) المحمد شریف اور مورت کے ورميان "أمين "اور "بسم الله الوّحمان الوّحيم " كعلاوه يجهاورنه برّعنا (5) قراءت کے بعد فوراً رکوع کرنا (6) ایک سجدے کے بعد بالتر تیب دوسر اسجدہ کرنا (7) تعديل اركان يعنى ركوع بجود ، قومه ، جلسه ميس كم ازكم ايك بار "سبه بحن الله " كيني ك مقدارتھبرنا (8) تومہ لین رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا (9) جلسہ لینی دو سجدوں کے ورميان سيدها بينمنا (10) تعدهُ اولى واجب ها كرينفل نماز جو (11) فرض، وتر اور السنتِ موء كده من تشهد (لعن التيات) كے بعد بجهند بردهانا (12) دونوں قعدول هيس" تشهد " ممل يزهنا - اگرايك لفظ بهي چھوڻا تو واجب ترك بوجائے گا اور سجد وسبو واجب ہوگا (13) فرض، وتر اور سنت مؤكّد ہ كے قعدة اولى مِن تشبّد كے بعد اگر ب خيالى من "اللهم صلِّ على محمَّا يا اللَّهمَّ صلِّ على سيِّدنا "كهدليا توسجده مهو واجب ہوگیا اور اگر جان ہو جھ کرکہ ' تو نمازلوٹا ناواجب ہے ۔ (14) دونوں طرف سلام السلام "دونس السلام "دونرس بارواجب ہے۔لفظ "عَلَيكُم "واجب نہيس بلكه النفت ہے (15)ور میں تبیر تفوت کہنا (16)ور میں دعائے تفوت بر صنا 17) عيدين كي چه تبيرير (18) عيدين مي دومرى ركعت كي تكبير زكوع اور إس تكبير في الله اكبر "برما (19)جمرى تمازمناً مغرب وعشاء كى يهلى اور دوسرى ركعت الم المرجم المحتف عبدين الراور اورمضان شريف كے وتركى مرد كعت ميں امام كوجم (ليتى بلند

فيضان فرض علوم المستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد والمستحد

آ واز کہ کم از کم تین آ دمی سُن سکیں) ہے قراءت کرنا (20) غیر تبری نماز (مثلًا ظہر وعصر) میں آہتہ قراءت کرنا (21) ہرفرض وواجب کا اُس کی جگہ ہونا (22)رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بارکرنا (23) سجدہ ہررکعت میں دوہی بارکرنا (24) دوسری رکعت ہے پہلے قعده نه کرنا (25) جار رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پرقعده نه کرنا (26) آیت سجده يرهي هوتو تجدهُ تلاوت كرنا (27) تجدهُ سهو واجب هوا بوتو تحبدهُ سهوكرنا (28) دوفرض ياد وواجب يا فرض و واجب كے درميان تين سبيح كى قدّر (لينى تين بار" سبيطن اللّه " كَهَنِّ كَيْ مَقْدَارٍ ﴾ وفقدنه بونا (29) امام جب قراءت كرے خواہ بلنداً واز سے ہويا آہسته آوازے مقدی کائی رہنا۔ (30) قِراءً تُ کے بواتمام واجبات میں امام کی بیروی

(سليخيصاً من الدرالمجتارو ردالمجتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب واجبات الصلاة، ح2، ص184تا203ا\$بهار شريعت ملخصاً،حصه3،ص517تا519)

سوال: نمازی سنتیں بیان کردیں۔

جواب: نمازى منتس درج ديل بين:

(1) تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا (2) تحریمہ کے وقت ہاتھوں کی انگلیاں اینے حال پر چھوڑ نا ۔ یعنی نہ بالکل ملائے نہ بہ تکلف کشادہ رکھے بلکہ اپنے حال پر چھوڑ دے (3) تحریمہ کے ونت ہتھیلیوں اور انگیوں کے پیٹ کا قبلدرُ و ہونا(4) بوقت تکبیر سرنہ جھکا نا (5) تکبیر ہے پہلے ہاتھ اٹھا نا یو ہیں تکبیر قنوت وتکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ ، لے جانے کے بعد تکبیر کیے اور ان کے علاوہ کسی جگہ ٹماز میں ہاتھ اٹھا ناسنت نہیں۔عورت كے ليے سنت سے كمونٹر هول تك ہاتھ اٹھائے۔(6) امام كابلند آوازے الله اكب استبع البلة لِمَنْ حَيدَه اورسلام كمناجس قدر بلندا وازكى حاجت بواور بلاحاجت بهت زیادہ بلند آ داز کرنا مروہ ہے۔ (7) بعد تلبیر فوراً ہاتھ باندھ لینایوں کہ مردناف کے نیج د ہے ہاتھ کی تھیلی یا کیں کلائی کے جوڑیرر کھے، چینگلیااو انگوشا کلائی کے اعل بغل رکھ

## Marfat.com

فضان فرص علوم المستحد المستحد

سلے دابنا رکھے پھر بایاں۔ (24) سجدوں میں انگلیاں قبلہ رُو ہوتا، (25) ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہونا۔ (26) سجدہ میں دونوں یاؤں کی دسوں انگلیوں کے بیٹ زمین برلگنا سنت ہے اور ہر یاؤل کی تین تین انگلیوں کے بیٹ زمین برلگنا واجب اور دسول کا قبلہ رُو ہوناسُدت۔ (27) جب دونوں تجدے کرلے تو اگلی رکعت کے لیے پنجوں کے بل ، گھٹوں یر ہاتھ رکھ کرائے، بیشنت ہے، ہال کمزوری وغیرہ عذر کے سبب اگرز مین پر ہاتھ رکھ کرا تھا جب بھی حرج تہیں۔ (28) دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بایاں یا وَں بچھا کر، دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنااور داہنا قدم کھڑا رکھنا،اور داہنے یا وَل کی انگلیاں قبلہ زُخ کرنا میرو کے لیے ہے اور عورت دونوں یا ون وائی جانب نکال دے اور بائيس سرين پر بيٹھے(29) داہنا ہاتھ دائى ران پر ركھنا ،اور باياں بائيس پراورانگليوں كواپي حالت پر چھوڑنا کہ نہ تھلی ہوئی ہوں، نہ لی ہوئی، اور انگلیوں کے کنارے تھٹنوں کے پاس ہونا، کھنے یکر نانہ جاہیے۔(30) شہادت پراٹراروکرنا، پول کے چینگلیااوراس کے پاس والی کو بند کر لے، انگو تھے اور نیج کی اُنگلی کا حلقہ باند ھے اور آلا پرکلمہ کی انگل اٹھائے اور اللہ يرركه دے اور سب أنكلياں سيدهي كرلے۔(31) تعده أولى كے بعد تيسرى ركعت كے ليے أعضے تو زمين بر ہاتھ ركھ كرندا تھے، بلكہ كھنوں برزورد برکر، ہال اگرعذر بے تو حرج تہیں۔(32)تشہد کے بعد دوسرے قعدہ میں وُرووشریف پڑھنا اور انصل وہ وُرود ہے، جونماز کے طریقہ میں مذکور ہوا۔ (33) اور نواقل کے قعدہ اُولی میں بھی مسئون ہے۔ (34) مقتدى كے تمام انقالات امام كے ساتھ ساتھ موتا۔ (35) اكسالام عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ ووباركهنا، يهلي والخي طرف يجربا كيس طرف. (36) سلام كي بعدسُنت بي - ہے کہ امام دہنے بائیں کو انحراف کرے اور وائی طرف افضل ہے اور مقتدیوں کی طرف بھی مونیر کر کے بیٹھ سکتا ہے، جب کہ کوئی مقتدی اس کے سامنے نماز میں نہ ہو، اگر چہ کی پچھلی صف میں وہ نماز پڑھتا ہو۔

مسلمختص از (الدر المختارور دالمحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، منطلب في قولهم الإساءة

دور المراء عن 20 مر 300 في المهادية كمان الهيلام المان الرائم في سده المهالام، المان الرائم في سده المهالام، المان الرائم في سده المهالام، المان عند المعلى المنطق من 300 343 (المهار شريعين)، منه المنطق من 300 344 (المهار شريعين)، منه المنطق في 537 في المنطق المنطق في المنطق المنطق في المنطق في المنطق المنطق في الم

**سوال**: نماز کے ستجات بران کردیں۔ **جواب**: نماز کے ستجات درج ذیل ہیں:

(1) حالت قیام میں موضع مجدہ کی طرف نظر کرنا۔ (2) رکوع میں پُشت قدم کی طرف۔ (3) مجدہ میں ناک کی طرف۔ (4) تعدہ میں گود کی طرف۔ (5) ہمائی آئے تو منہ بند کیے دائے شانہ کی طرف۔ (6) ہمائی آئے تو منہ بند کیے دہا اور نیز کے تو ہونٹ دانت کے یٹجے دہائے اور اس سے بھی ندر کے تو قیام میں داہنے ہاتھ کی پُشت سے مونھ ڈھا تک لے اور غیر قیام میں بائیں کی پُشت سے یا دونوں میں آسین سے اور بلا ضرورت ہاتھ یا کپڑے سے مونھ ڈھا تکنا، کروہ ہے۔ جمائی روکنے کا جمرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کرے کہ انبیاء عدم (درن کو جمائی تبین آتی تھی۔ آسین سے اور بلا ضرورت ہاتھ کی ٹرے سے مونھ ڈھا تکنا، کروہ ہے۔ جمائی روکنے کا گھر سے ماہر زکالنا۔ (9) عورت کے لیے محرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کرے کہ انبیاء عدم (درن) کو جمائی تبین آتی تھی۔ کپڑ سے کے اندر بہتر ہے۔ (10) جہاں تک ممکن ہو کھائی دفعہ کرنا۔ (11) جب مجبر خی سے کہ قامت پوری ہونے پر شروع خی علی الفَلَاح کہ تو امام ومقدی سب کا کھڑ ہے ہوجانا۔ (12) جب مجبر فاک سے اسٹ لو آئی کہ کہ سے تو ٹرا فروع کرنا۔ (13) جب مجبر کربہتر یہ ہے کہ اقامت پوری ہونے پر شروع کرنا۔ (13) ہو ہونے کہ تا قامت پوری ہونے پر شروع کرنا۔ (13) ہونا۔ السے لو آئی کا فاصلہ ہونا۔ السے لو آئی کو امام کے ساتھ شروع کرنا۔ (15) سے دوکا کو نام کی دوکا کو امام کے ساتھ شروع کرنا۔ (15) ہونا کہ دوکا کو امام کے ساتھ شروع کرنا۔ (15) ہوں کو کہ کو کا دھن کرنا کو کا مائے کہ دوکا کو امام کے ساتھ شروع کرنا۔ (15) سے دوکا دھن پر بلا طائل ہونا۔

(الدرالمحتارور دالمحتارملخصاً، كتاب الصلاة، بأب صفة الصلاة، ج؛ ص214نا216)

#### امامت کا بیان آ

سوال: نمازى امامت كامطلب كيا ي

جواب: نمازی امات کامطلب یہ ہے کہ دوسرے کی نماز کا اس کی نمازے

(بهار شريعت، حصه3،ص560)

ساتھ وابستہ ہونا۔

سوال: المام کے لیے تنی شرطیں ہیں؟

جسواب :بالغ مردغيرمعذور كام كي ليے چيئرطيں ہيں:(1)اسلام (2)بلوغ(3)عاقبل ہونا(4)مردہونا(5) قراءت(6)معذورنہ ہونا۔

(نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ص73)

سوال: کیانابالغوں کے امام کے لیے بالغ ہونا شرطنیں؟ جواب : نابالغوں کے امام کے لیے بالغ ہونا شرطنیں، بلکہ نابالغ بھی نابالغوں کی اِمامت کرسکتا ہے، اگر مجھدار ہو۔

(الدرالمختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب شروط الإمامة الكبرى، ج2، ص337)

سوال: عورتوں کی امامت کے لیے مردہ وناشر طابیں؟ جسواب عورتوں کے امام کے لیے مردہ وناشر طابیں عورت بھی امام ہو عتی

ا ہے، اگر چہ مروہ ہے۔

(الدرالمحتاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب شروط الإمامة الكبرى، ح2، ص337)

سوال: کیاشری معذورشری معذور کی امامت کرسکتا ہے؟ مشارین میشارین میشارین

جواب :معذدرائے مثل یا ہے ہزائدعذروالے کی اِمامت کرسکتا ہے، کم عذر دالے کی اِمامت نہیں کرسکتا اور اگر امام دمقتری دونوں کو دونتم کے عذر ہوں ،مثلا ایک کو ریاح کامرض ہے، دوسرے کو قطرہ آنے کا ، تو ایک دوسرے کی اِمامت نہیں کرسکتا۔

(المتاري الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث، ج1، ص84)

سوال: اقتدام جم مونے کی تنی شرائط ہیں؟

جواب : اقتداء کی تیرو (13) شرطین بین: (1) نیتِ اقداء (2) اوراس نیت افتداء کا تحریم کی تیرو (13) شرطین بین افتداء کا تحریم کی کا بین کوئی اجنی فعل نیت و تحریم بین فاصل نه بود (3) امام و مقتدی دونوں کا ایک مکان بین بونا۔ فعل نیت و تحریم بین فاصل نه بود (3) امام و مقتدی کوشفیمن بود (5) امام کی نماز ند بب مقتدی کوشفیمن بود (5) امام کی نماز ند بب مقتدی پرچیج بوناد (6) امام و مقتدی دونوں کا اسے سیح بیمناد (7) عورت کا محاذی نه بونا کا ان شروط کے ساتھ جو ندکور بول گی دافوں کا اسے سیمقدم نه بوناد (9) مقتدی کا امام کے ساتھ جو ندکور بول گی دافل کی امام کا مقیم یا مسافر بونا معلوم بود (11) ارکان کی ادامین مقتدی امام کے مثل بویا کم در (11) ارکان کی ادامین شریک بوناد (12) ارکان کی ادامین مقتدی امام کے مثل بویا کم در (13) شرائط میں مقتدی کا امام سے ذاکر نه بونا۔

(الدرالمختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج2، ص338,339)

**سوال** بننی شافعی کی اقترا کب کرسکتا ہے؟

جواب : شافعی یا دوسرے مقلد کی اقتد ااس وقت کرسکتے ہیں، جب وہ مسائل طہارت و نماز میں ہمارے فرائض فد جب کی رعایت کرتا ہو یا معلوم ہو کہ اس نماز میں رعایت کی ہے بعنی اس کی طہارت اسی نہ ہو کہ حنفیہ کے طور پر غیر طاہر کہا جائے ، نہ نماز اس فتم کی ہو کہ ہم اُسے فاسد کہیں پھر بھی حنفی کو حنفی کی اقتد اافضل ہے اور اگر معلوم نہ ہو کہ ہمارے فد ہم کی رعایت کرتا ہے ، نہ یہ کہ اس نماز میں رعایت کی ہے تو جائز ہے ، مگر مگر وہ اور اگر معلوم ہو کہ اس نماز میں رعایت کی ہے تو جائز ہے ، مگر مگر وہ اور اگر معلوم ہو کہ اس نماز میں رعایت نہیں کی ہے ، تو باطل محض ہے۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة الياب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث، ج1، ص84)

سوال: المتكازياده حقد اركون ي

جواب : (1) سب سے زیادہ سخق اِمامت وہ خض ہے جونماز وطہارت کے احکام کوسب سے زیادہ جاتا ہو، اگر چہ ہاتی علوم میں پوری مہارت ندر کھتا ہو، بشر طیکہ قرآن المحیح پر هتا ہو لیعنی حروف مخارج سے ادا کرتا ہواور فد جب کی کچھٹرانی ندر کھتا ہواور فواحش

فيضان فرص علوم المحمد ا

(بے حیائی کے کاموں) ہے بچتا ہو(2) اس کے بعدوہ صفح جو بچوید ( قراءت ) کا زیادہ علم رکھتا ہواوراس کےموافق ادا کرتا ہو۔ (3) اگر کی صحف ان باتوں میں برابر ہوں ،تووہ کہ زیاده ورع رکھتا ہو لینی حرام تو حرام شبہات ہے بھی بچتا ہو(4) اس میں بھی برابر ہوں ، تو زیادہ عمر والا تعنی جس کوزیادہ زمانہ اسلام میں گزرا(5) اس میں بھی برابر ہوں ، توجس کے ا خلاق زیاده ایجهے ہوں (6) اس میں بھی برابر ہوں، تو زیادہ وجاہت والا لیعنی تہجد کز ارکہ تہجد کی کثرت ہے آ دی کا چیرہ زیادہ خوبصورت ہوجاتا ہے۔(7) پھرزیادہ خوبصورت (8) پھرزیادہ حسب والا پھروہ کہ ہائتہارنسب کے زیادہ شریف ہو۔

ا ما معین بی امامت کاحق وار ہے، اگر چدحاضرین میں کوئی اس سے زیادہ علم اور زياده تبحويد والا هوجبكه وه امام جامع شرائط امام هو، ورنه وه إمامت كا ابل بي تبيس، بهتر مونا (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإسامة، ج2، ص350نا354)

مسهوال: سيخف كي امات مي لوك ناراض مون تواش كاامامت كرناكيها

جواب : جن فخص كى إمامت الوك كسى وجدشرى سے ناراض مول اتواس كا امام بننا مروہ تحریل ہے اور اگر ناراضی کسی وجہ شرعی ہے نہ جوتو کراہت نہیں، بلکہ اگر وہی جن (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإسامة، ج2، س 354) ہو،تواس کوامام ہونا جاہیے۔

سوال: کن لوگوں کی امامت مروہ تحریم ہے؟ جهواب : (1) ايبابدند بب كرس كي بدند بهي حد كفركونه بيني بو (2) فاس

معلن جیسے شرابی ، جواری ، زنا کار ، سودخوار چنل خور ، وغیر ہم جو کبیر و گناہ بالاعلان کرتے ہیں،ان کوامام بنانا گناہ اوران کے پیچیے نماز مکروہ تحریکی واجب الاعادہ ہے۔

(الدرالمحتاروردالمحتار، كتاب الصلاة، ياب الإمامة، مطلب البدعة خمسة اقسام، ج.2،

ص356تا360)

سوال: كن لوكول كى امامت مروه تنزيكى ب

جواب : (1) انده (2) ولد الزنا(3) خوبصورت امرد (4) كورهي (5) فالح كى بيارى واليار 6) برص والياكى جس كابرص ظاہر بمو (7) مفيد (يعنى بے وقوف كه تقر فات مثلًا تنع وشرامیں دھوکے کھاتا ہو) کی إمامت مکروہ تنزیجی ہے اور کراہت اس ونت ہے کہ بید حضرات اس جماعت میں سب ہے افضل نہ ہوں اور اگر یہی مستحق إمامت ہیں تو کراہت نہیں اور اندھے کی اِمامت میں تو بہت خفیف کراہت ہے۔

(الدرالمختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ح2، ص355تا360) سوال: كيابالغ مردنابالغ كي اقتدا كرسكتا يج؟ جواب: تابالغ كى اقتد ابالغ كى نماز مين نبيس كرسكتا، يهان تك كه نماز جنازه و تراويح ونواقل مين بهي تبين سكتابه

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في الكلام على الصف الأوّل، ج2، ص387)

سوال: كياأتى كى اقتر ابتوسكتى ب

جواب : جس كو بحور آن ياد مواكر جدايك بى آيت مو، وه أمى ( يعني اس كى جس کوکوئی آیت یا دنیں) کی افتذ انہیں کرسکتا اور اُتی اُتی کے پیچھے پڑھ سکتا ہے جس کو پچھے آیتی یاد میں مرحزوف سیح ادائیں کرتاجس کی وجہ سے معنی فاسد ہوجاتے ہیں، وہ بھی اُمی

(الدرالمختارور دالمحتار ، كتاب الصلاة ، ياب الإمامة ، مطلب الواجب كغاية ، ج2 ، ص389) سوال: أتى في أمن اورقارى دونول كى امامت كى ، تو كياتكم بي جسواب : أنى في أنى اورقارى ( يعنى اس كى كه بفقد رفرض قر آن سيح يراه سكتا مو) کی اِمامت کی ،تو کسی کی نماز نه ہوگی۔اگر چه قاری درمیان نماز میں شریک ہوا ہو۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب المواضع التي تفسد إلح، ج2، ص412) سوال: أي كا ين تمازكا كياظم ب

جسواب : أمنى يرواجب كررات دن كوشش كرے يهال تك كر بفتر رفرض

قر آن مجید ما دکر لے، ورنه عندالله تعالی معندور ہیں۔

(المناوى الهمدية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث، ح1، ص86) اورجس ہے حروف سی ادائیں ہوتے اس پرواجب ہے کہ بی حروف میں رات دن بوری کوشش کرے اور اگر بیچے خواں کی اقتدا کرسکتا ہوتو جہاں تک ممکن ہواس کی اقتدا كرے يا وہ آيتيں ہوھے جس كے حروف يح ادا كرسكتا ہواور بيد دنول صورتيں ناممكن ہول تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہوجائے گی اور اپنے مثل دوسرے کی اِمامت بھی کرسکتا ہے۔ آج کل عام لوگ اس میں مبتلا میں کہ غلط پڑھتے میں اور کوشش نہیں کرتے ان کی نمازیںخود باطل ہیں امامت در کنار۔

(الدرالمختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في الالثغ، ج2، ص395)

سوال: مطلح المت كاكياتكم مع؟

جواب: مكل جس يحرف مكر رادا بوت بي ،اس كا بحى يم عم يعن اكر صاف پڑھنے والے کے پیچیے پڑھ سکتا ہے تو اس کے پیچیے پڑھنالازم ہے ورنداس کی اپنی ہوجائے گی اورائے مثل یا ہے ہے کمتر کی اِمامت بھی کرسکتا ہے۔

(الدرالمختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في الالثغ، ج2، ص395)

سسوال: افتداء کی ایک شرط سیدے که شرا نظیس مقتدی کا امام سے زا کدند مونا،

اس کی کیامثال ہوگی؟

جهواب جس كاستركمون مواهد ووستر جميان والحكام مبيس موسكتا بستر

کھلے ہوؤں کا امام ہوسکتا ہے۔

(الفتاري الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث، ج1، ص85)

سوال : افتدا کی ایک شرط میه یم که "ارکان کی ادامین مقندی امام کے مثل ہویا

كم"اس كي مثال كيا موكى؟

جواب :جوركوع وجود عاجز بيني وه كه كمر سيا بيشركوع وجود كي جكم

اشارہ کرتا ہو،اس کے پیچھےاس کی نماز نہ ہوگی جورکوع وجود پر قادر ہے اورا کر بیٹھ کررکوع و جود کرسکتا ہوتو اس کے پیچھے کھڑے ہوکر پڑھنے والے کی ہوجائے گی۔

سوال : اقتدا کی ایک شرط میہ ہے کہ 'دونوں کی نماز ایک ہویا امام کی نماز ، نمازِ مقتدی کو مصفیمن ہو''اس سے کیا مراد ہے؟

جواب : دونوں کی نماز ایک ہونے کی مثال ہے کہ دونوں آج کی ظہر کے فرض پڑھ رہے ہیں ،لہذا اگر فرض مختلف ہوئے کہ امام کی ظہر اور مقتدی کی عصر ہے یا امام کی آج کی ظہر اور مقتدی کی عصر ہے یا امام کی آج کی ظہر اور مقتدی کی گزشتہ کل کی ظہر ہے تو نماز نہ ہوگی ۔اور امام کی نماز اعلی ہو،لہذا امام کی فرض اور مقتدی کی نفل ہے تو نماز ہوجائے گ اور امام کی نفل اور مقتدی کی فرض ہے تو نماز نہ ہوگی۔

(الدرالمختارو ردالمحتار ، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب الواجب كفاية إلخ، ج2، ص391)

سوال: كياجن كي افتراضي هي؟

جواب بن نے امات کی ، اقتراجی ہا گرانسانی صورت میں ظاہر ہوا۔

(الدرالمختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإسامة، مطلب في تكوار الحماعة في المسجد، ج2، ص345)

سوال: جس في بلاطبهارت نماز ير خادى ، بعد مين يادآ يا تو كياكرے؟

جواب : امام نے اگر بلاطہارت نماز پڑھائی یا کوئی اورشرط یارکن نہ پایا گیا جس سے اس کی امات سے نہ ہوئی ، تو اس پر لازم ہے کہ اس امرکی مقتر یوں کوخبر کر د بے جہال تک بھی ممکن ہو،خواہ خود کم یا کہلا بھیجے ، یا خط کے ذریعہ سے اور مقتری اپنی اپنی نماز کا جہال تک بھی ممکن ہو،خواہ خود کم یا کہلا بھیجے ، یا خط کے ذریعہ سے اور مقتری اپنی اپنی نماز کا جہال تک بھی ممکن ہو،خواہ خود کم یا کہلا بھیجے ، یا خط کے ذریعہ سے اور مقتری اپنی اپنی نماز کا اعادہ کریں۔ (الدوالم خنارور دالم حنار وکناب الصلاء ، باب الإربارة ، م 410)

سوال: کن لوگون کے چھے نماز نیس ہوتی ؟

جواب : ده بدند بسب جس کی بدند بین صد کفرکو بینج گئی به ویا جس کی قراءت اتن قلط به وجس سے معنی فاسد به و جائیں۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث، -1، ص84)

فيضان فرس علوم المعام ا

### جماعت كابيان

سوال: ﴿ وَتَدَيُّمَازُ بِاجِمَاءَتَ بِرُصْحَاكَا كَيَاتُكُمْ ہے؟

جسواب عاقبل، بالغ، قادر پرجماعت واجب ہے، بلاعذرایک بارجمی حجوز نے والا گنهگار اور سخق مزاہے اور کی بارترک کرے، تو فاسق مردودالشہادة اوراس کو سخت سزادی جائے گی، اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گنهگار ہوئے۔

(عنية المتملىء فتدل في الإمامة و فيها مباحث، ص508)

سوال: جمعه، عيدين، تراوي ، وتراور سورج گهن كي جماعت كاكبياتهم يع؟

جهواب جمعه وعيدين مين جماعت شرط ہے اور تر اور عمیں سنت كفامير كمحكم

کے سب لوگوں نے ترک کی تو سب نے بُر اکیااور پچھلوگوں نے قائم کر ٹی تو ہاقیوں کے مسر

ہے جماعت ساقط ہوگی اور رمضان کے وتر میں مستخب ہے، سورج کہن میں جماعت سنت

ے (الفتاوی الهدية، كتاب الصلاة، الباب الثامن عشر في الصلاة الكسوف، ج1، ص152)

سوال بمسجر محله مين جماعت ثاني كاكياتكم هي؟

جواب استجر محلہ میں جس کے لیے امام مقرر ہو، امام محلہ نے اذان وا قامت کے ساتھ ہیئت اُولی پر کے ساتھ بیئت اُولی پر دوبارہ جماعت بڑھ کی ہوتو اذان وا قامت کے ساتھ ہیئت اُولی پر دوبارہ جماعت قائم کرنا مکروہ ہے اور اگر بے اذان جماعتِ ثانیہ ہوئی، تو حرج نہیں جب کہ محراب سے ہٹ کر ہواور شارع عام کی مجرجس میں لوگ جوق در جوق آتے اور پڑھ کر چوا جو اور پڑھ کر جو اور پڑھ کی ساتھ جاتے ہیں یعنی اس کے نمازی مقرر نہ ہوں ، اس میں اگر چداذان وا قامت کے ساتھ جماعتِ ثانیہ قائم کی جائے کوئی حرج نہیں، بلکہ یہی افضل ہے کہ جوگروہ آئے نی اذان وا جماعتِ بانے ہوئی حرج نہیں، بلکہ یہی افضل ہے کہ جوگروہ آئے نی اذان وا جماعتِ بانے تائم کی جائے کوئی حرج نہیں، بلکہ یہی افضل ہے کہ جوگروہ آئے نئی اذان وا جماعتِ بانے بانے ہوئی حرج نہیں، بلکہ یہی افضل ہے کہ جوگروہ آئے نئی اذان وا

ا قامت سے جماعت کرے، یو ہیں اسٹیشن وسرائے کی مسجدیں۔

(الدرالمحنارو ردالمحنار».كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، ج1

مر342ئا344}

سوال: جماعت میں ماضری کس کس صورت میں معاف ہے؟

فيضان فرض علوم المعهد ا

جواب : درج ذیل صورتوں میں جماعت معان ہے: (1) مریض جے محب تك جانے ميں مُشقت ہو۔(2) ايا جي (3) جس كاياؤں كث كيا ہو۔(4) جس يرفالج گراہو۔(5) اتنابوڑھا کہ مجدتک جانے سے عاجز ہے۔(6) اندھا اگر جداندھے کے لیے کوئی ایہا ہوجو ہاتھ پکڑ کرمسجد تک پہنچا دے۔(7) سخت بارش اور (8) شدید کیجڑ کا حائل ہونا۔ (9) سخت سردی۔ (10) سخت تاریکی۔ (11) آندھی۔ (12) مال یا کھانے کے تلف ہونے کا اندیشہ۔(13) قرض خواہ کا خوف ہے اور میر تنگ دست ہے۔ (14) ظالم كا خوف ـ (15) ياخانه ـ (16) پيتاب ـ (17) رياح كي حاجت شديد ہے۔ (18) کھانا حاضر ہے اور نفس کو اس کی خواہش ہے۔ (19) قافلہ چلے جانے کا اندیشہہ۔(20) مریض کی تیارداری کہ جماعت کے لیے جانے سے اس کو تکلیف ہوگی اور تھبرائے گا، بیسب ترک جماعت کے لیے عذر ہیں۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإنهامة، ج2، ص 347ثا349)

سوال: كياعورتول يرجي جماعت واجب ي جبواب بورتوں کو سی نماز میں جماعت کی خاضری جائز ہیں ، دن کی نماز ہویا رات کی، جمعه مو ماعیدین ،خواه وه جوان بور ما بوره حیال۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب، إلاسامة، ج2، ص 367)

سوال: امام كے پيچھاكيم مقترى ہے تو كہال كفر اہو، دويا دوسے زيادہ مول تو كمال كمر بيمول؟

جواب :اکیلامقندی مردا کرچارکا ہوا م کے برابرونی جانب کھر اہو، بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے، دومقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں، برابر کھڑا ہونا مکروہ تنزیمی ہے، دوسے زائد کا امام کے برابر کھڑ ابونا مروہ تح کی۔

(الدرالمختار؛ كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج2، ص 370)

سوال: امام كي برابر كمر سن بوت سي كيام ادب؟

فيضان فرض علوم

جواب : امام كرابركمڑ بونے كريم في بيل كرمقترى كاقدم امام سے استان بونى اس كے باؤل كا أس كے بلغ سے آگے نہ ہو، مرك آگے بيجھے ہونے كا بيجھا اس كے باول كا إلى الم مل كرابر كھڑا ہوا اور چونكہ مقتدى امام سے دراز قد ہے لہذا كا بجھا اعتبار نہيں۔ بقو اگر امام سے آگے ہوتا ہے، مگر باؤل كا مجل بطابع سے آگے نہ ہوتو حرج مبر مقتدى كا سرامام سے آگے ہوتا ہے، مگر باؤل كا مجل بحث ہے تا كے نہ ہوتو حرج نہيں۔ يو بيں اگر مقتدى كے باؤل بڑے ہول كدا نظيال امام سے آگے بيں جب بھى حرج نہيں، جب كہ مجل آگے نہ ہو۔

(الدرالمختارو ردالمجتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب إذا صلى الشافعي إلخ، ج2، ص368)

سوال: ایک فی امام کے برابر کھڑاتھا، ایک اور آگیا تو کیا کرے؟

جواب: ایک فی امام کے برابر کھڑاتھا کھرایک اور آیا توامام آگے بڑھ جائے
اوروہ آئے والا اس مقتدی کے برابر کھڑا ہوجائے یا وہ مقتدی پیچھے ہٹ آئے فود یا آئے
والے نے اس کو کھینچا، فواہ تکبیر کے بعد یا پہلے بیسب صور تیس جائز ہیں، جوہو سکے کرے اور
والے نے اس کو کھینچا، فواہ تکبیر کے بعد یا پہلے بیسب صور تیس جائز ہیں، جوہو سکے کرے اور
سبمکن ہیں تو افقیار ہے، مگر مقتدی جبکہ ایک ہوتو اس کا پیچھے ہٹا افضل ہے اور دوہوں تو
امام کا آگے بڑھیا، اگر مقتدی کے کہنے ہے امام آگے بڑھا یا مقتدی پیچھے ہٹا اس نیت سے
کہ بیر کہتا ہے اس کی مانوں، تو نماز فاسد ہو جائے گی اور تھم شرع بجالانے کے لیے ہو، تو
کہ جرج نہیں۔ (د دالدہ خار، کتاب الصلان باب الإسامة ، مطلب ھل الاساء نوائے ، ج2، میں 370)

سوال :مفول کی ترتیب کیا ہونی جا ہے؟

جواب : مرد، بيخ بنتي (بيجو ) اور عور تيل جمع بهول تو صفول كى ترتيب بيد على مردول كى صف بهو پر بچول كى پيرختني كى پيرعورتول كى اور بچه تنها بهوتو مردول كى عند ميل مردول كى صف بهو پر بچول كى پيرختني كى پيرعورتول كى اور بچه تنها بهوتو مردول كى صف ميں داخل به وجائے۔ (الدوالمعنتار، كناب الصلاة، باب الإمامة، ج2، مر 377)

سوالی مفیں بنانے میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ جواب مفیں بنانے میں چار چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: (1) تسویہ پینی صف برابر ہو، سیدھی ہو، مقتری آئے پیچھے نہ ہوں۔(2) اتمام، . که جب تک ایک صف پوری نه ہو، دوسری شروع نه کرین (3) براص بینی خوب مل کر في كفر به ونا كه كند هے سے كندها مس مور (4) تقارب كم قيل ياس ياس مول ـ

(فتاوي رضويه ، ج 7، ص 318 تا 328)

**سوال**: امام کہاں کھڑاہو؟

جسواب :امام كوچاسي كه وسط مين كه واهو ،اگر دخي يا با كي جانب كه واجوا، تو

ظلاف وسنت كيا - (سنديه، كتاب الصلاة، الباب الخامس ، الفصل البخامس، ج1، ص89)

سوال: جماعت میں سب سے اصل جگہ کھڑے ہونے کی کون سے ہے؟ جواب : مردول کی بہلی صف کرامام سے قریب ہے، دومری سے افضل ہے اور ووسری تیسری سے وعلی بذا القیاس-مقتدی کے لیے افضل جگہ ریہ ہے کہ امام سے قریب ہو

اوردونو لطرف برابر ہوں ،تو وی طرف انسل ہے۔ (الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة؛ الفصل الخامس، ج1، ص89)

سوال: امام کوستونوں کے درمیان کھڑ اہونا کیباہے؟ جواب: امام کوستونوں کے درمیان کھڑ اہوتا مروہ ہے۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج2، ص 384) بسوال: بهل مف من جگه مواور پیچیلی صف بحر گئی مو، تو بعد میں آنے والا کیا

جواب : بهل مف من جگه بوادر پیمل مف بحرائی بونواس کو چر کرجائے اور اس خالی جگہ میں کھڑا ہو، اس کے لیے حدیث میں فر مایا کہ جوصف میں کشادگی و مکھے کرا ہے الم كرو اس كى مغفرت بوجائے كار (بنديه كتاب الصلاة، الباب العنامس ، ج1، مر89) اوربيدوبال ہے، جہاں فتندوفساد كااخمال ندہو\_ سوال:مقتدی کی تنی شمیں ہیں؟

جسواب :مقدى كى عارتميس بين: (1) مرك (2) لائل (3) مسبوق

228 · فيضان فرض علوم المحمد ا (4) لاحق مسبوق \_ (درميختار وردالمحنار، كماب الصلاة، باب الإمامة، ح2، ص414) سوال: درک کے کہتے ہیں؟ جسواب :مدرک اے کہتے ہیں جس نے اوّل رکعت سے تشہدتک امام کے ساتھ پڑھی،اگر چہ بہلی رکعت میں امام کے ساتھ رکوع بی میں شریک ہوا ہو۔ (درمحتار وردالمعتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في احكام المسموق، ح2، ص414) سوال: لاق کے کہتے ہیں؟ جواب الاق وه كهام كرساته بهلى ركعت نيس اقتدا كى مربعدا قندااس كى کل رکعتیں یا بعض فوت ہوگئیں،جیسے نماز میں اسے حدث ہوگیا یا مقیم نے مسافر کے پیچھے (درمختار وردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج2، ص414) اقتذا کی۔ سوال:مبوق کے کہتے ہیں؟ جواب :مسبوق وہ ہے کہ امام کی بعض رکعتیں بردھنے کے بعد شامل ہوااور آخر ك شامل رياب (درمختار وردالمعنار، كناب الصلاة، باب الإمامة، ج2، ص414) سوال: لاحق مسبوق کے کہتے ہیں؟ جسواب الاق مسبوق وہ ہے جس کی پچھ رکھتیں شروع کی نہیں ، پھرشال ہونے کے بعدلاحق ہو کہا۔ (درمختار وردالمحتار، كتاب الصلاة، ياب الإمامة، مطلب في احكام المسبوق الخ، ج2، ص414) سوال:لاق كسطرح نمازير حيكا؟ جسواب الاق مدرك كي من بكر جب إلى فوت شده يرص كا، تواك میں نہ قراءت کر بگا، نہ بہو سے تجدہ مہوکر بگااورا پی فوت شدہ کو پہلے پڑھے گا، بینہ ہوگا ک امام کے ساتھ پڑھے، پھر جب امام فارغ ہوجائے تو اپنی پڑھے،مثلاً اس کوحدث ہوااو وضوكر كے آیا، توامام كوقعده اخيره ميں پايا تو ميقعده ميں شريك نه موكا، بلكه جہال سے باق

ہے، وہاں سے پڑھناشروع کرے، اس کے بعد اگرامام کو یا لے توساتھ ہوجائے اور ا

Marfat.com

ایبانہ کیا بلکہ ساتھ ہولیا، پھرامام کے سلام پھیرنے کے بعد فوت شدہ پڑھی، تو ہوگئی، مگر گنبگار ہوا۔

ای طرح اگر تبیری رکعت میں سوگیا اور چوتھی میں جاگا، تو اسے تھم ہے کہ پہلے تبیری بلا قراءت پڑھے، پھراگر امام کو چوتھی میں پائے تو ساتھ ہولے، ورنداً سے بھی بلا قراءت تہا پڑھے اور ایسانہ کیا بلکہ چوتھی امام کے ساتھ پڑھ کی، پھر بعد میں تبیری پڑھی، تو مراءت تہا پڑھے اور ایسانہ کیا بلکہ چوتھی امام کے ساتھ پڑھ کی، پھر بعد میں تبیری پڑھی، تو ہوگئی اور گنہگار ہوا۔

(الدر الدختارور دالد حتار، کتاب الصلان، باب الإسان، ج2، ص 416)

سوال:مبوق كادكام كيايى؟

جواب : مسبوق کے احکام ان امور میں لائل کے خلاف ہیں کہ پہلے امام کے ساتھ ہو لے جرامام کے ساتھ ہو لے جرامام کے سلام کھیرنے کے بعد اپنی فوت شدہ پڑھے اور اپنی فوت شدہ میں قراءت کریگا اور اس میں مہوہ وتو سجدہ مہوکریگا۔

مسبوق اپنی فوت شده کی ادامین منفرد ہے کہ پہلے ثنانہ پڑھی تھی ،اس وجہ سے کہ امام بلند آ واز سے قراءت کرد ہاتھا یا امام رکوع میں تھا اور بیٹنا پڑھتا تو اسے رکوع نہ ملتا، یا امام تعده میں تھا،غرض کسی وجہ سے پہلے نہ پڑھی تھی تو اب پڑھے اور قراءت سے پہلے تعوذ برائی تھی۔

رالدرالمختاروردالمعتار، کناب الصلاء، باب الامان ،ج2، مر416,417)

سوال: مسبوق الى فوت شده ركعات كيداداكر كا؟

جواب : مسبوق نے جب امام کے فارغ ہونے کے بعدا پی شروع کی توش قراءت میں بیلی نہیں بلکہ دوسری تیسری قراءت میں بیلی نہیں بلکہ دوسری تیسری چوشی جوشار میں آئے مثلاً تین یا چار دکھت والی نماز میں ایک اے فی تو حق تشہد میں بہ جو اب پڑھتا ہے، دوسری ہے، لہذا ایک دکھت فاتحہ وسورت کے ساتھ پڑھ کر قعدہ کرے اور اگر واجب یعنی فاتحہ یا سورت ملانا ترک کیا تو اگر عمدا ہے اعادہ واجب ہے اور ہوا ہوتو سجدہ سموں بھراس کے بعد والی میں بھی فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور اس میں نہ بیشے، پھراس کے بعد والی میں فاتحہ پڑھ کر دولی میں دولی دولی میں دولی دولی دولی میں دولی دولی دولی دولی میں دولی دولی دولی دولی دولی دولی دول

فيضان فرض علوم المحمد ا

جاتی رہیں تو ان دونوں میں قراءت کرے ایک میں بھی فرض قراء ت ترک کیا ،نماز نہ (الدرالمختار، كتاب الصلاة، بأب الإمامة،، ج2، ص418)

سوال: مسبوق نے بھول کرامام کے ساتھ سلام بھیردیاتو کیا کرے؟ جواب مسبوق نام كساته قصد أسلام يجيرا، بدخيال كرك كم محص بحى امام کے ساتھ سلام پھیرنا جا ہیے، نماز فاسد ہوگئ اور بھول کرسلام پھیرا ،تو اگرامام کے ذرا بعدسلام پھيراتو سجده سبولازم بےاوراگر بالكل ساتھ ساتھ پھيراتونہيں۔

(الدرالمختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب فيما لو أتى بالركوع إلخ، ج2، ص422)

سوال: لاحق مسبوق كاحكم كياب؟

جسواب الاق مسبوق كاعم بيه كهجن ركعتون مين لاحق مان كوامام كى ترتیب ہے پڑھے اور ان میں لاحق کے احکام جاری ہوں گے، ان کے بعد امام کے فارغ ہونے کے بعد جن میں مسبوق ہے، وہ پڑھے اور ان میں مسبوق کے احکام جاری ہول کے، مثلاً جاربر کعت والی نماز کی دوسری رکعت میں ملا چردور کعتوں میں سوتارہ گیا، تو پہلے سے ركعتيں جن ميں سوتار ہابغير قراءت اداكرے بصرف اتني دير غاموش كھڑارہے جنتني دير ميں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے پھرامام کے ساتھ جو پھول جائے ،اس میں متابعت کر ہے، پھروہ (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة،، ج2، ص419) فوت شدہ مع قراءت پڑھے۔

سوال: وه کون ی چیزیں ہیں کہ امام چھوڑ وے تو مقتدی بھی نہ کرے؟ جهواب بانج چیزیں وہ بیں کہ امام چھوڑ و بے تو مقتدی بھی نہ کرے اور امام کا

٠ (1) تكبيرات عيدين (2) تعده أولى (3) تجده خلاوت (4) تجده سبو (5) تنوت جب کے رکوع فوت ہونے کا اندیشہو، ورنہ قنوت پڑھ کررکوع کرے۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، البأب الخامس في الإمامة، الفصل السادس، ج1، ص90 مكر قعده أولى نه كيا اورانجي سيدها كمرًا نه جوا تو مقتذى انجي اس كے ترك مير

سیدها کھڑا ہو گیاتو اب نہ بتائے کہ نماز جاتی رہے گی ، بلکہ خود بھی قغدہ جھوڑ دے اور کھڑا ہو

(بېار شريعت،حصه3،ص593)

سوال: وه کون ی چیزیں ہیں کہ امام کرے تو مقتدی ساتھ نددے؟ جواب: وه جارچزی بی کمامام کرے تو مقتدی اس کاساتھ ندوے:

(1) نماز میں کوئی زائد سجدہ کیا۔ (2) تکبیرات عیدین میں اقوال صحابہ پرزیادتی کی۔(3)جنازہ میں پانچ تکبیریں کہیں۔(4) یا نچویں رکعت کے لیے بھول کر کھڑا ہو گیا، پھراس صورت میں اگر قعدہ اخیرہ کرچکا ہے تو مقتدی اس کا انتظار کرے، اگریا نجویں کے سجدہ سے پہلے لوٹ آیا تو مقتری بھی اس کا ساتھ دے، اس کے ساتھ سلام پھیرے اور اس کے ساتھ سجدہ سہوکرے اور آگر یا نچویں کا سجدہ کرلیا تو مقتدی تنہا سلام پھیر لے۔ اور اگر قعده اخيره بيس كيا تفااوريا نجوي ركعت كالحجده كرليا توسب كي نماز فاسد موكئي ،اگر چەمقىزى نے تشہدیر ہ کرسلام پھیرلیا ہو۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السادس، ج1، ص90) سوال: وه کون ی چیزیں ہیں کہ امام نہ کرے تو مقتدی پھر بھی کرے گا؟ جواب : نوچزی بی کرام اگر شکرے تو مقتری اس کی پیروی شکرے ، بلکہ

(1) تكبيرتيريمه من ماته أهانا ـ (2) ثنايرُ صنا ـ (3,4) ركوع و يجود كي تكبيرات (5) تبیجات - (6) مجع (7) تشهد پڑھنا۔ (8) سلام پھیرنا۔ (9) تکبیرات تشریق۔ (الفتاوي الهِنِدْية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السادس، ج1، ص90)

سوال: نماز کے مفیدات بیان کریں۔

جواب: نماز كمفدات درج ذيل بين:

(1) كلام كرنا، عمدأ ہو يا خطاء يا سبوا(2) كسى تخص كوسلام كرنا، عمداً ہو يا سبوا (3) زبان سے سلام کا جواب دیتا بھی نماز کو قاسد کرتا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے دیا تو سکروہ ہوئی (4) سلام کی نیت ہے مصافحہ کرنا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔(5) کسی كوچھينك آئى اس كےجواب ميں تمازى نے يَرْحَمُكَ الله كما، تماز فاسد موكى (6) خوشى ى خبرس كرجواب ميں الحمد لله كہا، نماز فاسد ہوگئ يو ہيں كوئى چيز تعجب خبز د كھے كر بقصد جواب سُبُحَانَ الله ي يا لَا إِلَهُ إِلَّا الله يا اَللهُ اَكُبَر كَهَا بَمَادُفَا سَدِيمُ كُلُ مِنْ (7) يُرَى فِرُسُ كُو إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كَهَا (8) الفاظّر آن سے كى كوجواب ديا ، ثماز فاسد ہوگئ ، مثلًا كسى نے يو چھا، كيا خدا كے سوادوسراخدا ہے؟ الى نے جواب ديا لا السلسة إلا السلسه (9) یو ہیں اگر کسی کو الفاظ قرآن سے مخاطب کیا، مثلاً اس کا نام تھی ہے، اس سے کہا ﴿ يُنْ يَحْدُ الْكِتَابَ بِقُوقِ ﴾ -(10) الله ورجنكانام مبارك سُن كرجل جلاله كهاميا نی مدی دلاد نعالی اعد، دمام کا اسم میارک شن کردرود پرشها، یاامام کی قراءت شن کر صهدنی الله وَصَدَق رَسُولُه كَهَا ، توان سب صورتون مين تماز جاتى ربى ، جب كه بقصد جواب كها ہواوراگر جواب میں نہ کہاتو حرج نہیں۔(11) یو ہیں اگراذان کا جواب ویا نماز فاسد ہو جائے گی۔(12) آہ، اوہ، اُف، تف بدالفاظ دردیا مصیبت کی دجہ سے نکلے یا آ واز سے رویا اور حرف پیدا ہوئے ، ان سب صورتوں میں تماز جاتی رہی اور اگر رونے میں صرف آ نسو نکلے آواز وحروف نہیں نکلے، تو حرج نہیں نیز جنت وووزخ کی یاد میں اگریہ الفاظ كبي، تو نماز فاسدنه بوئى - اى طرح امام كاير هنا پيندآياس پررونے لگا اور ارب بعم ہاں، زبان سے لکا کوئی حرج نہیں ، کہ بیٹشوع کے باعث ہے اور اگرخوش کلوئی کے سیب کہا، تو نماز جاتی رہی۔ (13) کھنکارنے میں جب دوحرف ظاہر ہوں، جیسے اح ، تو مف

نمازے، جب کہ نہ عذر ہونہ کوئی سے عرض اگر عذر ہے ہو، مثلًا طبیعت کا تقاضا ہویا کسی سے غرض کے لیے، مثلاً آ واز صاف کرنے کے لیے یا امام سے علطی ہوگئ ہے اس لیے کھنکار تا ہے کہ درست کر لے یا اس لیے کھارتا ہے کہ دوسر کے تفس کواس کا تماز میں ہونامعلوم ہو، تو ان صورتوں میں نماز فاسد تبیں ہوتی۔(14) نماز میں مصحف شریف سے دیکھ کر قرآن یر هنا مطلقاً مفسد نماز ہے، یو ہیں اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہواہے دیکھ کریر ہو هنا بھی مفسد ہے، ہاں اگریاد پر پڑھتا ہو مصحف یا محراب پر فقط نظر ہے، تو حرج نہیں۔(15)عملِ کثیر كدندا عمال نماز سے موند نمازى اصلاح كے ليے كيا كيا مور نماز فاسد كرديتا ہے عملِ قليل مفسد نہیں، جس کام کے کرنے والے کو وُور سے دیکھ کراس کے تماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے، بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں تو وہ عملِ کثیر ہے اور اگر دُور سے دیکھنے والے کوشبہ و شک ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں ، توعملِ آلیل ہے۔ (16) ستر کھو لے ہوئے یا بقدر مانع نجاست کے ساتھ پورار کن ادا کرنا، یا تین سبیح کا وقت گزرجانا، مفسد نماز ہے۔ (17) نماز کے اندر کھا تا بینا مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے، قصد أبویا بھول کر بھوڑ ابویا زیادہ، یہاں تک كه آكرتل بغير چبائے نگل ليا يا كوئى قطرہ أس كے منہ ميں گرا اور اس نے نگل ليا، نماز جاتی ربی۔(18) دانوں کے اندر کھانے کی کوئی چیزرہ کئی تھی اس کونکل گیا، اگر جنے سے کم ہے مماز فاسدنه بوئی مروه بوئی اور ینے برابر ہے تو فاسد ہوگئ۔ (19) دانتوں سے خون تکا ا، اگرتھوک غالب ہے تو نکلنے سے فاسد نہ ہوگی ، ورنہ ہوجائے گی۔غلبہ کی علامت ہے کہ حلق میں خون کا مزہ محسوس ہو، نماز اور روزہ تو ڑنے میں مزے کا اعتبار ہے اور وضوتو ڑنے میں رنگ کا۔(20) سیند کو قبلہ ہے چھیرنا مفسد نماز ہے، جب کہ کوئی عذر نہ ہو یعنی جب کہ ا تنا چھیرے کہ سینہ خاص جہت کعبہ سے پینتالیس در ہے ہث جائے۔(21) تین کلمے ال طرح لكصنا كهروف ظاهر بول منمازكوفاسد كرتاب اورا كرحرف ظاهر ند بول مثلاً ياني یر یا ہوا میں لکھا تو عبث ہے، نماز مردہ تحریمی ہوئی۔ (22) موت وجنون و بے ہوشی ہے ِ ثماز جاتی رہتی ہے،اگر وقت میں افاقہ ہوا تو ادا کرے، ورنہ قضا بشرطیکہ ایک ون رات سے

Martat.com

متجاوز نہ ہو۔(23) مانپ پچھو مار نے سے نماز نہیں جاتی جب کہ نہ تین قدم چانا پڑے نہ تین ضرب کی حاجت ہو، ورنہ جاتی رہے گی، مگر مار نے کی اجازت ہے آگر چہ نماز فاسد ہو جائے۔(24) پے در پے تین بال اکھیڑے یا تین جو کیں ماریں یا ایک ہی جوں کو تین بار میں مار، نماز جاتی رہی اور پے در پے نہ ہو، تو نماز فاسد نہ ہوگی مگر کر وہ ہے۔(25) ایک میں میں بار کھجانے سے نماز جاتی رہتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹالیا پھر کھجایا پھر کھجانا کہا ہتھ ہٹالیا پھر کھجانا کہا ہتھ ہٹالیا پھر کھجانا کہا ہتھ ہٹالیا والی بن مرتبہ کھجانا کہا جائے گا۔(26) تکبیرات انتقال میں اللہ یا اکبر کے الف کو دراز کیا آلندیا آ کبر کہایا" ب" کے بعد الف بڑھایا اکبار کہانماز فاسد ہوجائے گی اور تحریمہ میں ایسا ہوا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔

ملحس ارزالدرالمختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج 2، مر445 ت 473 الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، المتمل الأول، ج 1، مر98 تا 103 المتملى، مفسدات الصلاة، ص 445 تا 452 المتملى، مفسدات الصلاة، ص 614 تا 604 المتملى، مفسدات الصلاة، ص 614 تا 604 المتملى، مفسدات الصلاة، ص 614 تا 604 المتملى،

## امام کولقمہ دینے کابیان

سوال: کیامقتری اپ امام کولقہ دے سکتا ہے؟
جسواب : اگرامام کوکئی چیز پیش آجائے ادر مقتری تبیع کے ذریعے اسے
لقہ دیتواس میں کوئی حرج نہیں۔ (بحوالوائق ہے 2،ص7،ایج ایم سعید کمبنی، کواجی)
سوال: کوئی مقتری اپ امام کوغیر کل میں لقمہ دید دیتواس کی نماز کا کیا تھم
ہے؟ اورا گرامام اس کالقمہ لے لے تو کیا تھم ہے؟

بسواب: مقتری صرف می میں اقر دے سکتا ہے، غیر کل میں دے گا تو اس کی افراس کی افراس کی اور اس صورت میں اگر آیا م اس کا لقمہ لے گا تو اس کی اور اس صورت میں اگر آیا م اس کا لقمہ لے گا تو اس کی اور اس کے بیجھے تمام مقتریوں کی نماز بھی ٹوٹ نوائے گی۔

سوال: لقمه كاكل كيا ہے؟

جواب : لقمد دینے کے دوکل ہیں (1) جہاں لقمہ دینا احادیث سے تابت ہو (2) اس کے علاوہ جہاں حاجت ہو، اور حاجت وہاں ہوتی ہے جہاں فسادِ نمازیا ترک واجب ہور ہا ہو، لہذا جہاں اس سے کم معاملہ ہو وہاں لقمہ دینے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح مقتدی صرف اپنے امام کولقمہ دیسکتا ہے کہ اپنی نماز بچانے کے لئے اسے اس کی حاجت ہے۔

سوال: مقتری نے اپنام کے سواکسی کولقمہ دیا تو کیا تھم ہے؟ جواب : نمازی نے اپنام کے سوادوسرے کولقمہ دیا نماز جاتی رہی، جس کو لقمہ دیا ہے وہ نماز میں ہویا نہ ہو ہمقتری ہویا منفر دیا کسی اور کا امام۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة إلخ، ح2، ص461)

سوال: امام نے اپنے مقدی کے سواکسی کالقمہ لے لیا تو کیا تھم ہے؟

جواب: اپنے مقدی کے سواد وسرے کالقمہ لینا بھی مفید نماز ہے، البتدا کراس
کے بتاتے وقت اسے خود یاد آگیا اس کے بتانے سے نہیں، یعنی آگروہ نہ بتاتا جب بھی
اسے یاد آجا تا، اس کے بتانے کو بچھ دخل نہیں تو اس کا پڑھنا مفید نہیں۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، بأب ما يفسد الصلاة إلخ، ح2، ص461)

سوال: کیالقمہ برسم کی نماز میں دے سکتے ہیں؟ جواب: امام جب نماز میں غلطی کرے تواسے بتانالقمہ دینامطلقاً جائز ہے خواہ نماز فرض ہویا واجب یا تراوت کیانفل۔"

(فتاوي رضويه، ج7،ص288،رضا فاؤنڈيشن ،الاہور)

سوال: امام قراءت میں بھول گیا تو کیامقندی فوراً لقمہ دے؟
جسواب: فورا ہی لقمہ دینا کر وہ ہے بھوڑ اتو تف چاہیے کہ شایدا مام خود نکال
لے بھر جب کہ اس کی عادت اے معلوم ہو کہ زُکتا ہے ، تو بعض ایسے حردف نکلتے ہیں جن
ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے تو فوراً بتائے۔

(الدرالمختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة إلخ، ج2، ص462)

سوال: اسموقع پرامام کوکیا کرنا جا ہے؟

جواب او ہیں امام کو کروہ ہے کہ مقتد یوں کو تقید دیے پر مجبور کرے، بلکہ کی دوسری سورت کی طرف منتقل ہوجائے یا دوسری آیت شروع کر دے، بشر طیکہ اس کا وصل مف مند نماز ند ہوا وراگر بفقد رحاجت پڑھ چکا ہے تو رکوع کر دے، مجبور کرنے کے بیمعنی ہیں کہ ہار ہار پڑھے یاساکت کھڑا رہے۔

(الدرائد ختارور دالد حتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة الغ، ج2، ص462)
مروه غلطی اگرایسی ہے، جس میں فساد معنی تھا تو اصلاح نماز کے لیے اس کا اعاده
لازم تھا اور یا دبیں آتا تو مقتدی کوآپ، بی مجبور کرے گا اور وہ بھی نہ بتا سکے، تو نمازگئی۔
لازم تھا اور یا دبیں آتا تو مقتدی کوآپ، بی مجبور کرے گا اور وہ بھی نہ بتا سکے، تو نمازگئی۔

سوال: کیالقہ دیے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے؟ حواب : لقہ دینے والے کے لیے بالغ ہونا شرط نیس مراہتی بھی لقہ دے سک ہے۔ بشرط کی ٹماز جانتا ہوا در نماز میں ہو۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج1، ص9

فيضان فرض علوم المستحد المستحد

# نمازی کے آگے سے گزرنا

سوال: کیانمازی کے آگے ہے کوئی گزر ہے تواس کی نماز فاسد ہوجاتی ہے؟ جسواب : نمازی کے آگے ہے کسی کا گزرنا نماز کو فاسر نہیں کرتا ،خواہ گزرنے والامرد ہویا عورت ، محتا ہویا گذھا۔

(الدرالمحتارو ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج، ص480)

سوال: نمازی کے آگے سے گزرتا کیا ہے؟

جواب : مصلی کا گے ہے گزرنا بہت خت گناہ ہے۔ مدیث میں فرمایا:

((اس میں جو بھی گناہ ہے، اگر گزرنے والا جانا تو چالیس تک کھڑے رہنے گرزرنے سے بہتر جانا))، راوی کہتے ہیں: میں نہیں جانا کہ چالیس دن کے یا چالیس مہنے یا چالیس بہتر جانا))، راوی کہتے ہیں: میں چالیس برس کی تصریح ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت الی ہریرہ رفی برس کی تصریح ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت الی ہریرہ رفی (لا نمانی عنہ دمع نے فرمایا: اگر کوئی جانا کہ اپنے کمائی کے سامنے نماز میں آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے؟ تو سوبرس کھڑ ار ہنااس ایک قدم جانے ہے بہتر سمجھتا۔

﴾ (صبحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب منع العاربین یدی العصلی، الحدیث 507؛ ص260ﷺ --\* البزار، مستندزید بن خالد الجهنی رضی الله تعالیٰ عنه ،ج 9، ص239ﷺ سنن ابن ماجه، ابواب

﴿ اقامة الصلوات و السنة فيها، باب العروربين يدى العصلى، العديث946، ج1، ص506)

سوال: نمازی کے کے سے کتنے فاصلے پرے گزر سکتے ہیں؟

جواب : اگرمتره نه موقو مكان اور چهونی مسجد میں قدم سے دیوار قبله تک کہیں اسے گزرنا جائز نہیں ۔ میدان اور بردی مسجد میں نمازی کے قدم سے موضع ہجود تک گزرنا فائز ہے۔ موضع ہجود تک گزرنا فائز ہے۔ موضع ہجود سے مراد رہے کہ قیام کی حالت میں ہجدہ کی جگہ کی طرف نظر کر ہے تو بہتنی دور تک نگاہ تھیلے وہ موضع ہجود ہے اس کے درمیان سے گزرنا نا جائز ہے۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب السليم، الفصل الأول، ج1، ص104)

فيضّان فرص علوم المحمد المحمد

سوال: اگرکوئی مخص بلندی پرنماز پر صرباتواس کے آگے سے گزرنا کیا ہے؟ جواب کوئی فض باندی پر پڑھ رہاہاں کے نیچے سے گزرنا بھی جائز نہیں، جبكة كزرنے وائے كاكوئى عضونمازى كے سامنے ہو، حجيت يا تخت ير نماز ير صنے والے كے آ کے سے گزرنے کا بھی بہی علم ہاوراگران چیزوں کی اتن بلندی ہوکہ سی عضو کا سامنانہ مواتو رئي السراء ورميختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج2، ص480) سوال: نمازى كآكمتره بورتواب كزرف كاكياهم م؟ جهواب : نمازی کے گے سٹر وہولین کوئی ایسی چیز جس ہے آثر ہوجائے ، تو سُتر ہے بعدے گزرنے میں کوئی حرج تہیں۔

(فتاوى سنديه، كتأب الصلاة، الباب السنابع،الفصل الأول، ج1، ص104)

سوال:ستره کی مقدار کیا ہے؟

جواب استره بفتراكي باتھ كاونجااورانكى برابرمونا مواورزياده سےزياده

تمن باتها و نجا او - (درمختار وردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة ، ج2، ص484)

سوال: درخت، جانوراورآ دی بھی سترہ بن سکتے ہیں؟

جسواب: در شت، جانوراور آ دمی وغیره کا بھی سُتر ہ ہوسکتا ہے کدان کے بعد

المرتبي المستري المست

· محرآ دمی کواس حالت میں شتر و کیا جائے ، جب کہاں کی پیچمصلی کی طرف ہو

(بېيار شريعت،حصـ3،صـ616)

کے نمازی کی طرف منہ کرنامنع ہے۔

سوال: نمازي كاايخ آكسر وركف كاكياتكم ب؟

جواب المام ومنفر وجب محرابس السي اليي جكه تماز يرهيس، جهال سے لوكول

كرزن كانديشه وتومتحب يكرشتره كارس

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج2، ص484)

سوال: سر وكبال بونا وإي؟

Marfat.com

جواب استر ہزدیکہ مونا جاہے ہئتر ہبالک ناک کی سیدھ برنہ ہو بلکہ دا ہے یا بائیں بھوؤں کی سیدھ پر ہواور دہنے کی سیدھ پر ہونا افضل ہے۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج2، ص484)

\*\*\*\*\*

سوال: اگردوآ دی نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتے ہیں، تو کیسے گزریں؟

جسواب : اگردوق فض گزرنا چاہتے ہیں اور سُتر ہ کوکوئی چیز نہیں تو ان میں ایک فمازی کے سامنے اس کی طرف پیٹھ کرکے کھڑا ہو جائے اور دوسرا اس کی آڑ پکڑ کر گزر جائے، پھروہ دوسرا اس کی چیٹھ کے چیچے نمازی کی طرف پشت کرکے کھڑا ہو جائے اور بیا گزرجائے، پھروہ دوسرا اس کی چیٹھ کے چیچے نمازی کی طرف پشت کرکے کھڑا ہو جائے اور بیا گزرجائے، پھروہ دوسرا اجدھرے اس وقت آیا ای طرف ہٹ جائے۔

(مهندیه، کتاب الصلاة، الباب السابع فیما یفسد الصلاة وما یکره فیها، الفصل الأول، ج1، ص104) سوال: گزرت والے کے ہاتھ میں عصابے، اور عصا کونصب نہیں کرسکتا

ہے،کیااے ایسے ای نمازی کے آگے رکارگر رسکتاہے؟

سوال بمتجد الحرام شریف میں نماز پڑھ رہا ہوتو کیا طواف کرنے والے آگے بستے گزر سکتے ہیں؟

جسواب بمجدالحرام شریف میں نماز پڑھتا ہوتو اُس کے آگے طواف کرتے وے لوگ گزر سکتے ہیں۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها،، ج2، ص482)

## نماز کے مکروہات

سوال: نماز میں کون ی چیزیں مروہ تحریبی ہیں؟ جواب: نماز کے مروہات تحریبہ درج ذیل ہیں:

(1) كبرك يادارهي يابدن كے ساتھ كھيلنا(2) كبر اسميننا، مثلاً سجدہ ميں جاتے وفت آ کے یا پیچھے سے اٹھالینا، اگر چہ گرد سے بچانے کے لیے کیا ہواور اگر بلا وجہ ہوتو اور زیادہ مکروہ (3) کپڑا اٹنکا ٹا،مثلّا سریا مونڈ ھے پراس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، پیسب مکروہ تحریمی ہیں،ای طرح اگر ایک ہی مونڈ ھے پر ڈالا اس طرح کہایک کنارہ پیٹے پرلنگ رہاہے دوسراپیٹ پر، جیسے عموماً اس زمانہ میں مونڈھوں پررومال رکھنے کا طریقہ ہے، تو مین مکروہ ہے۔ (4) کوئی آسٹین آ دھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہو (5) دامن سمینے نماز پڑھنا ،خواہ پیشتر ہے چڑھی ہویا نماز میں چڑھائی ہو۔(6) یا خانہ پیشاب کی شدت یا غلبرری کے وقت نماز پڑھنا(7)مرد کے لیے جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھنا (8) کنگریاں ہٹا نا مکروہ تحریمی ہے، مگرجس دفت کہ پورے طور پر بروجہ سُنت سجدہ اوا نہ ہوتا ہو، تو ایک ہار کی اجازت ہے اور بچنا بہتر ہے اور اگر بغیر مٹائے واجب اوانہ ہوتا ہوتو ہٹانا واجب ہے، اگرچہ ایک بار سے زیادہ کی حاجت پڑے۔ ( 9) اُنگلیال چکانا (10) انظيوں كى تينى باندھنا لينى ايك ہاتھ كى انگلياں دوسرے ہاتھ كى انگليوں ميں ڈالنا (11) نماز کے لیے جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں بھی بیر دونوں چیزیں مکروہ ہیں اور اگر ندنماز میں ہے، ندتوالع نماز میں تو کراہت نہیں، جب کد کی حاجت کے ملیے ہول۔ (12) کمر پر ہاتھ رکھنا مکروہ تحری ہے، ٹماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ رکھنا نہ جاہیے۔ (13) إدهر أدهر منه پھير كر دى كھنا مكروہ تحريكى ہے، كل چېرہ پھر گيا ہويا بعض اور اگر منه نا بھیرے، صرف تنکھیوں ہے إدھر أدھر بلا حاجت دیکھے، تو کراہت تنزیبی ہے اور نادر كسى غرض سيح يد بوتو اصلاً حرج نبيس (14) نكاه آسان كي طرف المانا بهي مكروه تحريج ہے۔ (15) مرد کا سجد و بیں کلائیوں کو بچیانا (16) کسی مخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا

وينبان فرنس منوم

نگروہ ترکی کے ۔۔ یو ہیں دوسر فی فل کو نمازی کی طرف مند کرنا بھی ناجائزہ گناہ مرہ اللہ مسلق (نمازی) کی جانب ہے ہوتو کراہت مسلق پر ہے، ورنداس پر۔(17) اعتجار لیعنی پیٹری اس طرح باندھنا کہ بیج سر پر نہ ہو(18) ناک ورمند کو چھپانا (19) ہے ضرورت کھنکار نکالنا۔(20) نمازیل بالقصد جمائی لینا کروہ ترکی ہے اور خود آئے تو حرج نہیں، مگر رو کنامت ہے۔۔(21) جس کیڑے پر جاندار کی تصویر ہو، اسے بہن کر نماز پڑھنا، مگروہ ترکی ہے۔ نماز کے ملاوہ بھی ایسا کیڑا پہننا، ناجائز ہے۔ (22) یو ہیں نماز پڑھنا، مگروہ ترکی ہوگ ہویا آگے ہویا آگے ہویا آگے ہویا تا کہ کہ تو نماز مگروہ ترکی ہوگ ۔آگ ہویا آگے ہویا تا ہو اور نماز مردہ ترکی ہوگ ۔آگ ہو یا آگ ہویا آگے ہویا دیت ہو یا آگے ہویا تا ہو یا ترکی ہوگ ۔آگ ہو یا آگ ہویا تا ہو یا دیت ہو یا دو تا ہو یا تا ہو یا دو تا ہو یا دو تا ہو یا دو تا ہو یا تا ہو یا دو تا ہو تا ہو یا دو تا ہو ت

(23) اُلٹا قرآن مجید پڑھنا (24) کسی داجب کور ک کرنا کر وہ تح کی ہے، مثلاً رکوع و جود میں پیٹے سیدھی نہ کرنا ، یو ہیں قومہ اور جلسہ میں سید ھے ہونے سے پہلے بجدہ کو چلا جانا ، (25) قیام کے علاوہ اور کسی موقع پر قرآن مجید پڑھنا (26) رکوع میں قرائت ختم کرنا (25) قیام سے علاوہ اور کسی موقع پر قرآن مجید پڑھنا (26) امام سے پہلے متندی کا رکوع و جود وغیرہ میں جانا یا اس سے پہلے سر اُٹھانا۔ (28) صرف پاجامہ یا تبیند پھن کرنماز پڑھی اور گرتایا جا در موجود ہے، تو نماز کروہ و

تح کی ہے اور جود وسرا کیٹر انہیں، تو معافی ہے۔ (29) امام کوسی آنے والے کی خاطر نماز براس کی کاطول دینا مکر وہ تح کی ہے، اگر اس کو بہتیا نتا ہوا وراس کی خاطر مدنظر ہوا وراگر نماز براس کی امانت کے لیے بقدر ایک وہ تیج کے طول دیا تو کراہت نہیں (30) زمین مغصوب میں نماز بڑھنا (31) قبر کا سامنے ہوتا، اگر نمازی وقبر کے درمیان کوئی چیز حاکل ند ہوتو مکروہ تح کی ہے۔ (32) کفار کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا۔

سوال: نماز میں کون ی چیزیں مکروہ تنزیبی ہیں؟ جواب: نماز کے مکروہات تنزیبید درج ذیل ہیں:

(1) سجدہ یا رکوع میں بلاضرورت تین تیج ہے کم کہنا (2) کام کان کے کیڑوں ہے نماز پڑھنا جب کداس کے پاس اور کیڑے بول ورند کراہت نہیں۔ (3) منہ میں کوئی چیز لیے ہوئے نماز پڑھنا پڑھانا کروہ ہے، جب کہ قراء ت ہے مائع نہ ہواور اگر مائع قراء ت ہو، مثلاً آواز بی نہ نکلے یا اس تم کے الفاظ کیلیں کہ قرآن کے نہ ہوں، تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (4) نماز میں انگیوں پر آئیوں اور سورتوں اور تبیحات کا گنا (5) ہاتھ یا سر کے اشار ہے سلام کا جواب دینا، کمروہ ہے (6) نماز میں بغیر عذر جارزانو بیٹھنا کمروہ ہے اور عذر بہوتو حرج نہیں (7) دامنوں اور پانچوں میں اسبال بیہ ہے کہ نخوں سے بیچ ہوں اور آسینوں میں انگیوں سے بیچ ہوں اور آسینوں میں اسبال بیہ ہے کہ نخوں سے بیچ ہوں اور آسینوں میں انگیوں سے بیچ ہوں کر رہی ہوتو حرج نہیں ہوں اور آسینوں میں انگیوں سے بیچ ہور کر رہی ہوتو حرج نہیں اور اگر طبیعت مجبور کر رہی ہوتو حرج نہیں ۔ (10) فرض کی ایک رکعت میں کی آسیت کو بار بار پڑھنا صالت اعتیار میں کمروہ ہوا تے وقت ہوتو حرج نہیں۔ دوتو حرج نہیں۔ دوتو حرج نہیں۔ دوتا کہ دو کو جاتے وقت ہوتو حرج نہیں۔ دوتا کی بیاں بیار پڑھنا اللہ کردہ ہوتو حرج نہیں۔ دولی کو بیار بار پڑھنا صالت اعتیار میں کمروہ ہوت وقت کہ بوتو حرج نہیں۔ دولی کو بی ایک سورت کو بار بار پڑھنا اللہ کا کہ دو کو جاتے وقت

تحفیے سے پہلے ہاتھ رکھنا (14) اور انصنے وقت ہاتھ سے پہلے گھنے اٹھانا بلا عذر مکروہ ہے(15)رکوع میں سرکو پشت ہے او نیجایا نیجا کرنا (16) بسم اللہ وتعوذ و ثنا اور آمین زور ہے کہنا (17) او کارنماز کوان کی جگہ ہے بٹا کریڑھنا۔(18) بغیر عذر دیواریا عصایر تیک لگانا مکروہ ہے اور عذر سے ہوتو حرج نہیں (19) رکوع میں گھٹنوں براور تجدوں میں زمین یر ہاتھ ندر کھنا۔ (20) عمامہ کوسرے اتار کرزمین پرر کھ دینا، یاز مین سے اٹھا کرسر پرد کھ لینا مفیدنماز نبیں،البتہ مکروہ ہے۔(21) آسٹین کو بچھا کر سجدہ کرنا تا کہ چہرہ پر خاک نہ سلکے مکروہ ہے اور براوتکتر ہوتو کراہت تحریم اور گرمی ہے بیچنے کے لیے کیڑے پر سجدہ کیا،تو حرج نہیں۔(22) آیت رحمت پر سوال کرنا اور آیت عذاب پر پناہ ما نگنا ،منفر وُنفل پڑھنے والے کے لیے جائز ہے، امام ومقندی کو مکروہ اور اگر مقند ہوں پڑھ آل کا باعث ہوتو امام کو مکروہ تحریمی۔(23) داہنے بائیں جھومنا مکروہ ہے اور تر اوح لینی بھی ایک یا ؤں پرزور دیا بھی دوسرے پر بیشنت ہے۔(24) نماز میں آتھ بندر کھنا مکروہ ہے، مگر جب کھلی رہنے میں خشوع نه ہوتا ہوتو بند کرنے میں حرج تبیں ، بلکہ بہتر ہے۔ ر 25) بیدہ وغیرہ بن آبا۔ الکلیوں کو پھیردینا، مکروہ ہے۔(26)امام کو تنہامحراب میں کھڑا ہوتا مکروہ ہے اور اگر باہر کمٹرا ہواسجدہ محراب میں کیا یا وہ تنہا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی محراب کے اندر موں تو حرج نہیں۔ یو ہیں اگر مقتدیوں پر مسجد تنگ ہوتو بھی محراب میں کھڑا ہونا مکر وہ نہیں۔ (27) امام كودرول ميں كھڑا ہونا بھى مكروہ ہے۔(28) امام كا تنبا بلند جگه كھڑا ہونا مكروہ ہے، بلندی کی مقدار میہ ہے کہ د مکھنے میں اس کی اونچائی ظاہر متاز ہو۔ پھرید بلندی اگر قلیل ہوتو کراہت تنزیہ درنہ ظاہرتح یم۔(29)امام نیچے ہوا درمقندی بلند جگہ پر، بیجی مکروہ و خلاف سنت ہے۔(30) كعبمعظم اورمىجدكى حجبت ير نمازير هنا مكروه ہے، كداس ميں ترک تعظیم ہے۔(31)مجدمیں کوئی جگدایے لیے خاص کر لینا، کہ وہیں نماز پڑھے یہ مروہ ہے۔ (32) جلتی آگ نمازی کے آگے ہونا باعث کراہت ہے، شمع یا چراغ میں كرابت نبيں۔(33) سامنے بإخانہ وغيرہ نجاست ہونا يا اليي جگه نماز پڑھنا كہ وہ مظنهُ ا مرد المحده ميں ران كو پيد سے چيكا دينا (35) ہاتھ سے بغير عذر كھى

### Marfat.com

فيضان فرض علوم المحمد والمحمد والمحمد

پیوازانا مکروہ ہے۔ (36) ایسی چیز کے سامنے جودل کومشغول رکھے نماز کروہ ہے، مثلاً زینت اورلہوولعب وغیرہ۔ (37) نماز کے لیے دوڑ تا (38) عام راستہ کوڑا ڈالنے کی جگہ، نہ خطل خانہ جمام مویشی خانہ خصوصاً اونٹ بائد ھنے کی جگہ، اصطبل، پا خانہ کی حجبت ان مواضع میں نماز مکروہ ہے۔

(بسديد، كمان الصلاد، المان السابي العصل الثاني، ج 1، ص 106 تا 109 الادر محتار وردالمحتار، كنان الصلاد، باب ماينسد الصلاد، ج2، ص 506 ت 513 المهاد شريعت، حصه 30 ص 637 المنان الصلاد، باب ماينسد الصلاد، ج2، ص 506 ت 513 المهاد شريعت، حصه 30 ص 637 المناز تورو يتاكب جائز ہے؟

جواب : سانپ وغیرہ کے مارنے کے لیے جب کدایڈ اکا اندیشتی ہویا کوئی جانور بھا گ گیا اس کے پکڑنے کے لیے یا بحریوں پر بھیڑیے کے حملہ کرنے کے خوف سے نماز توڑ دینا جائز ہے۔ یو بیں اپنے یا پرائے ایک درہم کے نقصان کا خوف ہو، مثلاً وُدھ اُبل جائے گایا گوشت ترکاری روئی وغیرہ جل جانے کا خوف ہویا ایک درہم کی کوئی چڑ چوراُ چگا لے بھا گا ،ان صور تول میں نماز تو ڑ دینے کی اجازت ہے۔

والدر المحتارو ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة وما بكره فيها، ج2، ص513)

سوال: نمازتور ديناكب متحب ٢٠٠

جواب: پاخانہ بیشاب معلوم ہوایا کیڑے یابدن میں اتی نجاست گی دیمی کہ مانع نماز نہ ہو، یااس کوکسی اجنی عورت نے چھودیا تو نماز تو ڈوینامستیب ہے، بشرطیکہ وقت و جماعت نہ فوت ہواور پاخانہ بیشاب کی حاجت شدید معلوم ہونے میں تو جماعت کے فوت ہوجانے کا جماعت کے ہوجانے کا جماعت کے فوت ہوجانے کا جماعت کے فوت ہوجانے کا جماعت کے ہوجانے کا جماعت کے ہوجانے کا جماعت کے ہوجانے کا دریان ہوگا۔

والدرالمختارو ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة، ج2، ص514)

سوال: نمازتو ژناکب واجب ہے؟ جسواب : کوئی مصیبت زدہ فریاد کرر ہاہو، ای نمازی کو پُکارر ہاہو یا مطلقاً کی

ويضان فرنس علوم

ھینس کو پُکارتا ہو یا کوئی ؛ وب رہا ہو یا آ گ ہے جل جائے گایا اندھارا و گیر کنو کمیں میں گرا جا ہتا ہو،ان سب صورتوں میں تو ڑ دینا واجب ہے، جب کہ یہ اس کے بچانے ہر قا در ہو۔

والدر المحتارة ودالمحتارة كبأب التملاه باب مايتسد التمالاه وما لكرد فيها، ج2، ص514)

سوال: کیامال باب کے بلانے پر بھی تمازتو رسکتے بین؟

جسواب نال باپ، دادادادی وغیره اصول کے مض بلانے سے نماز قطع کرنا جا تر نہیں، البتہ اگر ان کا پُکارنا بھی کی بڑی مصیبت کے لیے ہو، جیسے اوپر ندکور ہوا تو تو و دے، یہ تھم فرض کا ہے اور اگر نفل نماز ہے اور ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو ان کے معمولی پُکار نے سے نماز نہ تو ر ہے اور اس کا نماز پڑھنا اٹھیں معلوم نہ ہواور پُکارا تو تو ر دے اور جواب دے، اگر چہ معمولی طور سے بلائیں۔

والدرالمحتارو ردالمحتار، كتاب الصلاه، باب ماينسند التسلاه وما يكره فيها، ح2، ص514)

سوال: نظير نماز يو هنا كيما ب

جواب استى سے نظیر نماز پڑھناليى ئونى بېننابو جەمعلوم ہوتا ہويا گرمى معلوم ہوتا ہويا گرمى معلوم ہوتا ہويا گرمى معلوم ہوتى ہو، مکروہ تنزیبی ہے اورا گرتحقیر نماز مقصود ہے، مثلاً نماز کوئى السي مہتم بالشان چیز نہيں جس کے لیے تو بہا جائے تو بہ گفر ہے اور خشوع خضوع کے لیے سر بر ہند پڑھى، تومستحب ہے۔

(الدرالمختارو ردالمحنار ، كتاب الصلاة ، باب مايفسد الصلاة وما يكره فيها ، ح2 ، ص491)

سوال: نماز مين أو في كرجائة واتفالينا كيمائي؟

جواب : نماز میں ٹولی تریزی تو اٹھالیٹا اُٹھل ہے، جب کیمل کثیر کی حاجت بنہ پڑے، ورنہ نماز فاسد ہوجائے گی اور بار باراٹھانی پڑے، تو چھوڑ وے اور نہا تھانے ہے جہوڑ مقصود ہو، تو نہا تھانا اُٹھل ہے۔

(الدرالمختارو ردالمحتار، كتاب التملاة، باب مايفسد التملاء وما بكره فيها، ح2، ص 491)

### احكام مسجد

سوال :معد كادروازه بندكرنا كيساب؟

جهاب بمبر كادروازه بندكرنا مكروه ب، البنة اگراسباب مجدجاتے رہے كا

خوف ہو،تو نماز کے اوقات کے علاوہ بند کرنے کی اجازت ہے۔

(المناوي الهنديه، كتاب التسلاة، الماب السابع، فتسل كرد علق باب المسجد، ح1، ص109)

سوال: مسجد مين نجاست كرمانا كيماين؟

جواب بمبير مين نجاست كرجانا ، اگر جداس محدة لوده نه جو، ياجس

کے بدن پرنجاست لکی ہو،اس کومسجد میں جانات ہے۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد التملاة وما يكرد فيها، مطلب في أحكام المسحد، ج 2:

سوال: مساجد كوكن چيزوں سے بيانے كا حكم ہے؟

جسواب : حدیث یاک میں ہے: ((مساجد کو بچوں اور یا گلوں اور نیج وشرااور

جَفَرْ ہے اور آواز بلند کرنے اور حدود قائم کرنے اور ملوار تھینجنے ہے بیاؤ۔))

(سس ابن ماحه، أبواب المساجد إلح، باب مايكره في المساحد، العديث750، ح1، ص415)

سوال: ناسجه يج اور ياكل كوسجد لي كرجان كاكياتهم مي؟

جواب : يجاور ياكل كوجن مي عجاست كالكان موسجد مي لي جانا حرام م

ورنه مروہ ، جونوگ جو تیاں مسجد کے اندر لے جاتے ہیں ، ان کو اس کا خیال کرنا جا ہے کہ اگر

نجاست لکی ہوتو صاف کرلیں اور جوتا پہنے سجد میں جلے جانا، ہے اونی ہے۔

(الدرالمحتار، كتاب الصلاة، باب ما يعسد الصلاة وما يكره فيها، ح2، ص518

سوال : آج کل اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وضو کے بعد منداور ہاتھ سے یاتی ہو نچھ

كرمىجد من جهازتے بين،اياكرناكيماہے؟

و بېار شريعت،حصه3،ص647

جواب الياكرنانا جائز --

سوال: معديس سوال كرف كاكياظم ب؟ اور كمشدة چيز تلاش كرنا كيسا ب

م فيضال فرنس ميوم

جواب بمته میں سوال کرنا حرام ہے اور اس سائل کو وینا بھی منع ہے بمسجد میں میں شدہ چیز تلاش کرنامنع ہے۔ ''کم شدہ چیز تلاش کرنامنع ہے۔

والدرالمجبارة الذب التبائرة بتباءة تغييد الشائرو وما بكره فيها ح2ء ص523)

سوال: مسجد مين كهانا، بينا اورسونا كيها ب

جسواب بمسجد میں کھانا، بینا، سونا، معتکف کے سواکسی کو جا ئزنہیں، لاہذا جب کھانے چنے وغیرہ کاارادہ ہوتو اعترکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے کچھوڈ کر دنماز کے بعد اب کھا لی سکتا ہے۔

(الدرالمحار، لبات التبلاه ما يتسد التبلاه وما يكره فيها، ح2، ص525)

سوال: مسجد میں کب جائے کی ممانعت ہے؟

جواب : مسجد میں کیالہ من ، بیاز کھانا یا کھا کر جانا حاکز نہیں ، جب تک ہو ہاتی ہو
کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حضور اقد س سلی البّد تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمات
ہیں: ( (جواس بد بودار درخت سے کھائے ، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کہ ملائکہ کو اس
چیز سے ایڈ اہوتی ہے ، جس ہے آدمی کو ہوتی ہے۔ )) یہی تھم ہراس چیز کا ہے جس میں بد یُو
ہو۔ جسے گندنا (لہسن کی طرح ایک ترکاری) ، مولی ، کچا گوشت ، مٹی کا تیل ، وہ دیا سلائی
جس کے رگڑ نے میں یُو اُڑتی ہے ، ریاح خارج کرنا وغیرہ وغیرہ ۔ جس کو گندہ وئی کا عارضہ
ہو یا کوئی بد یُو دار زخم ہو یا کوئی دوابد یُو دار لگائی ہو، تو جب تک یُومنقطع نہ ہواس کو مسجد میں
آنے کی ممانعت ہے ، یو ہیں قصاب اور چھلی ہینے والے اور کوڑھی اور سفید داغ والے اور
اس شخص کو جولوگوں کوزبان سے ایڈ او بیٹا ہو، مسجد سے روکا جائے گا۔

اس شخص کو جولوگوں کوزبان سے ایڈ او بیٹا ہو، مسجد سے روکا جائے گا۔

(صبحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع التبلاة، باب نهى من أكل توماإلع، ص 282 كلا درالمحتار وردالمحتار، كتاب التبلاة، باب ما يعسد التبلاد وما يكرد فيها، ح2، ص525)

سوال سبمعدول من انفل كون ي معرب

جواب :سبمبروں ہے انفل مسخد حرام شریف ہے، پھر مسجد نبوی ، پھر مسجد قدیں ، پھر مسجد ترام شریف ہے ، پھر مسجد نبوی ، پھر مسجد قدیں ، پھر مسجد تران کے ۔ قدیں ، پھر مسجد قبا ، پھر اور جامع مسجدیں ، پھر مسجد محلّہ ، پھر مسجد شارع ۔

(ردالمحسر، كناب التملاءِ، باب ما يتسد التملاء ، مطلب في أفتسل المسلح. ﴿ 2. صـ 521)

مرب فيضان فرف علوم مرب فيضان فرف علوم

**سوال** بمسجد محلّه مين نماز پڙھے ياجا مقمسجد ميں؟

جواب مسجد محالہ میں نماز پڑھنا، اگر چہ ہما وت لیل ہو موجد جامع سے افضل ہے، آر چہ دہاں بڑی جماعت ہو، بلکہ اگر مسجد محلّہ میں جماعت نہ ہوئی : وتو تنہا ، سے اور

، و ان وا قامت کیے ،نماز پڑھے، وہ میحد جامع کی جماعت ۔ ،افضل ہے۔

(صغيري، فتمل في أحكه المسجد، فر 102 )

سوال: مسجد مین دنیاوی جائز گفتگوکرنا کیساہے؟

جسواب مباح باتين بهي مسجد مين كرن كا جازت نبيس، نه آ واز بلند كرنا

وصعبرى، فتنن ۽ أحكام المسجد، ص302)

جائز۔

، افسوس کہ اس رمانے میں مسجد دن کولوگوں نے چوبال بنار کھا ہے، میہاں تک کہ بعضوں کومسجد دن میں گالیاں کہتے دیکھا جاتا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

( بېار شريعت،حصه3،ص648)

سوال: مسجد مين سوياتها ، احتلام جو كيا، تو كياتكم م

جواب اسجد میں سویا تھا اور نہائے کی ضرورت ہوگئ تو آ تھے کھلتے ہی جہال سویا

تھاو ہیں فورا تیم کرے نکل آئے تاخیر حرام ہے۔

(فتأوى رضويه مع 35ص 479 ٢٢ بهار شريعيد احتيه 2 من 352)

ہاں جو شخص نیین کنارہ مسجد میں ہو کہ پہلے ہی قدم میں خارج ہو جائے۔۔۔یا جنابت یا دندری اور تجدیمی ایک ہی قدم رکھا تھا،ان صورتوں میں فور آ ایک قدم رکھ کر باہر ہو جائے کہ اس خرون (یعنی مسجد میں جلنا) نہ ہوگا اور ہو جائے کہ اس خرون (یعنی مسجد میں جلنا) نہ ہوگا اور جب تک تیم پُورانہ ، و بحال جنابت (یعنی جنابت کی حالت میں) مسجد میں تھہرنا رہے جب تک تیم پُورانہ ، و بحال جنابت (یعنی جنابت کی حالت میں) مسجد میں تھہرنا رہے گا، (لہذ ااس صورت ٹن یعنی تیم فورا باہر آ جائے)۔ دروی دصورت تا میں 80، الم

<mark>. ا</mark>فیعنان فرنس علوم

#### وتركا بيان

سوال: اركاكياتام ن

جواب ورمادب جواب ورمادب ترتیب کے لیے اگریہ یاد ہے کہ نماز ور نیس پڑھی ہے اور وقت میں گنجائش بھی ہے تو فجر ک نماز فاسد ہے، خواہ شروع ہے کہ بہا یاد ہو یادر میان میں یاد آجائے۔

الدرالمحته معا ردالمحتاء أثناب الفلاؤونات الوبر و النوافل، ح2، ص 532،529م

سوال وريز صنكاكياطريق ب

**جواب**: نمازوتر تین رکعت ہے اور اس میں قعد داولی واجب ہے اور قعد ہ اُولی میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہوجائے ، نہ درود پڑھے نہ سلام پھیرے جیسے مغرب میں كرتے ہيں أى طرح كرے اور اگر قعدہ أولى بھول كر كھڑا ہو گيا تو لوٹنے كى اجازت نہيں (درمحمار وردالمعتار، كتاب الصلاه، باب الوبر و الموافل، ح2، ص532) وترکی تنیوں رکعتوں میں مطلقاً قراءت فرض ہےاور ہرا یک میں بعد فاتحہ سورت طلاناواجب اور بهتريد بكريكي مي سبيع اسم ربك الأعلى يا إنَّا أَنْوَلْنَا دوسرى مِينَ قُلُ بِنَاتِيْهَا الْكُلُورُونَ تَبِسرى مِينَ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ يِرْ صِهِ اور بَهِي بَهِي اور سورتين بھی پڑھ لیے، تیسری رکعت میں قراءت سے فارغ ہوکر رکوع سے پہلے کا نوں تک ہاتھ اُتھ . كرالتدا كبركي جيسے تكبيرتح بمه ميں كرتے بيں پھر ہاتھ باندھ لے اور دعائے قنوت پڑھے، وعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں، بہتر وہ وعائیں ہیں جو نمی مدی (للہ نعالے حدہ رمع ہے تابت ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور وعایز ھے وبالمجي حرج نبيس اسب من زياده مشهورة عاريب اللهم إنا مستعينك و إِنْسُتُغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ مِكَ وَ نُتُوكَكُلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ إِنْ مُكُولًا وَلَا نَكُفُوكَ وَ نَخْلَعُ وَنَتُوكُ مَنْ يَفْجُوكَ ٱللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسُجُدُ وَإِلَيْكَ نَسُعِلَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَرَحْمُ

فينهان فرنس ملوم المناف المناف المنافع المنافع

عَدَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّادِ مُلْحِقٌ -و مائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔

ودرميجمار وردالمحماره كمات التملاده مات التوجر و الموافل، ح2، ص534)

سوال: وعائة توت بلندآ وازے برطے يا آنت؟

جهواب وعائة تهتدير هام مويامنفرد يامقتدى ادابوياقضاء

رمضان ميں ہو يا اور دنو ل ميں -

ود محدر وردالمحدر، كتاب الصلاء، باب الوير و التوايل. ح2، ص536)

**سوال**: جو منائے قنوت نہ پڑھ سکے، وہ کیا پڑھے؟

جواب :جود عائد ترص سَلے بدیر سے۔ رَبَّنَا ابنا فِی الدُّنْیَا مَدُّ مَدَ مِدَ مِدَ مَدَ مَدَّ مَدَّا مَالَدُالِ

حَسَنَةً وَّ فِي الْااخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

والمتاوي الهندية كناب العبلاة الناب التاس في بدلاه الوبرة ح1، ص111)

سوال: أَبْرِهِ عائة قنوت بهول كرركوع مين جلا كيا تواب كياكر ي

جسواب: اگروعائے تنوت پڑھنا بھول گیااور رکوع میں چلا گیا تو نہ قیام کی

طرف لو نے ندرکو تا میں پڑھے اور اگر قیام کی طرف لوٹ آیا اور قنوت پڑھا اور رکوع نہ کیا، تو نماز فاسد ندہوگی ،گر گنبگار ہوگا۔

والعناوي البيدية، كتاب العملاة، الناب الثامس في صلاء الوقر، ح1، ص111

وال :مقترى نے قنوت ابھی منہ کی تھی ،امام رکوع میں جلا گیا تو کو

5-5

جواب : تنوت وتر میں مقتدی امام کی متابعت کرے ، اگر مقتدی تنوت ہے۔
فارغ نہ ہوا تھا کہ امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی بھی امام کا ساتھ وے اوراگر امام نے ۔
تنوت پڑھے رکوع کر دیا اور مقتدی نے ابھی پچھ نہ پڑھا، تو مقتدی کو اگر رکوع فوت ہو۔
کا اند ایشہ ہو جب تو رکوع کر دے ، ورنہ قنوت پڑھ کر رکوع میں جائے اور اُس خاص دعا

جسواب: بھول کر ہیلی یا دوسری میں دعائے قنوت پڑھ لی تو تیسری میں پھر پڑھے ہی رائے ہے۔

سے ال : مسبوق اگر تیسری رکعت کے رکوئ میں ملا ، جب کھڑے ہوکرا ہے وورکعتیں پڑھے گاتو کیااس میں قنوت پڑھے گا؟

جواب بمسبوق اگرامام کے ساتھ تیسری رکعت کے رکوع میں ملاہے تو بعد کو جو پڑھے گااس میں قنوت نہ پڑھے۔

(الفتاوي الهمدية، كتاب التملاة، الباب الثامن في صلاة الوتر، ح1، ص111)

سوال: وتركا بهتر وفت كيا يع؟

جواب : جے آخر شب میں جا گئے پراعتاد ہوتو بہتریہ ہے کہ پچھلی رات میں وتر پڑھے، ورند بعد عشایر ہے۔

(صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب من حاف ان لا يقوم إلح، الحديث 755، ص380)

سوال: وتريس كون ى سورتيس يره هي؟

# سنن ونوافل

سوال: كتب فقد من ففل اور سنت كوا كشما كيون ذكر كياجا تا ؟

·----

جسواب بفل عام ہے کہ سنت پر بھی اس کا اطلاق آیا ہے اور اس کے غیر کو بھی ۔ میں میں میں فقیل میں میں میں میں میں میں میں کا میں میں میں کا میں میں میں کا میں میں میں کا میں میں میں میں می

نفل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام باب النوافل میں سنن کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ن

تقل ان كو بحى شامل ب- (ردالمحتار، كتاب الطهارة، مطلب في السنة ، ح2، ص230)

للذانفل کے جتنے احکام بیان ہوں کے وہ سنتوں کو بھی شامل ہوں کے ، البتداگر

سنتوں کے لیے کوئی خاص بات ہوگی تو اس مطلق تھم ہے اس کوالگ کیاجائے گاجہاں استنا

(بېار شريعت،حصه4،ص663)

سوال است مؤكره كون سے بين؟

نه ہو،ای مطلق تھم نفل میں شامل مجھیں۔

جواب :سنت مؤكده يه بن: (1) دوركعت تماز فجرت يهلي (2,3) جارظهر

كے سلے، دوبعد (4) دومغرب كے بعد (5) دوعشاكے بعد (6,7) جار جعد سے پہلے،

حار بعد لینی جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے والے پر چود ہ رکعتیں ہیں اور علاوہ جمعہ کے باقی دنوں

م مرروز بارور على - داندرالمختار، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج2، س545)

افضل ہیے کہ جمعہ کے بعد جار پڑھے، بھر دوتا کہ دونوں حدیثوں برعمل ہو

وعندة المتملىء فعس في النوافل، ص389)

جائے۔

سوال سنن مؤكره من قوت كاعتبار الحكيات تيب اعج؟

جواب : سبسنوں میں قوی ترسنت فجر ہے، یبان تک کیعض اس کوواجب

کہتے ہیں اور اس کی مشر وعیت کا اگر کوئی انکار کر ہے تو اگر شبہۂ یا براہ جہل ہوتو نوف گفر ہے ہا اور اگر دانستہ باا شبہہ ہوتو اس کی تکفیر کی جائے گی ولہٰڈا سٹنیں بلا عذر نہ بیٹھ کر ہوسکتی ہیں نہ

مواری پرنہ چلتی گاڑی پر ،ان کا ظلم ان باتوں میں بالکل مثل وتر ہے۔ان کے بعد پھر مغرب

ی منتیں پھرظہر کے بعد کی پھرعشا کے بعد کی پھرظہر سے پہلے کی منتیں اور اصح یہ ہے کہ

سات فجر کے بعد نلم کی بہنی سنتوں کا مرتبہ ہے کہ حدیث میں خاص ان کے بارے میں سات

فيضان فرض علوم

فرمایا:جوانفیس ترک کزیگا، أسے میری شفاعت نه بینجے گی۔

(ردالمحتار، كِتاب الصلاة، بأب الوتر و النوافل، ح2، ص 548تا550)

سسوال: اگرسنیں فوت ہوجا ئیں لینی وفت نکل جائے تو کیاان کی قضا کی جائے گئی کی اس کی قضا کی جائے گئی کی اس کی قضا کی جائے گئی ؟

**جواب**: فجر کی نماز قضا ہوگئی اور زوال ہے پہلے پڑھ لی توسنتیں بھی پڑھے در نہ نہیں ،علاوہ فجر کے اور سنتیں قضا ہوگئیں تو ان کی قضانہیں۔

(در مختار وردالمعتار؛ كتاب الصلاة؛ باب الوتر و النوافل، مطلب في السنل و النوابل. ح2. ص 549)

سوال:ظهراورجمعه كاسنت قبليه بهلنبين بره سكنوكياكري؟

جواب :ظہریا جمعہ کے پہلے کی سنت فوت ہوگئی اور فرض پڑھ لیے تو اگرونت باقی ہے فرض کے بعد پڑھے اور افضل میہ ہے کہ پچھلی سنتیں پڑھ کران کو پڑھے۔

(فتح القدير، كتاب الصلاة، باب ادراك الفريصة، ج1، و باب النواهل، ص386)

سوال: فجر ك فرض يره ليصرف سنتين رو كنين توكيا كري؟

جواب برك سنت تضاموك اور فرض يره لينواب سنول كي قضائب البت

امام محدومه (لله نعانی فرماتے میں: کے طلوع آفاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے۔

دعنية المتملى، فصل في النوايل، ص 397؛

اورطلوع سے پیشتر بالاتفاق منوع ہے۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، بأب الوثر و النوافل، مطلب في السس و النواس. - 2، ص 550)

آج كل اكثر عوام بعد فرض فوراً پڑھ ليا كرتے ہيں بياجائز ہے، پڑھن موتو

وال سے پہلے برامیں۔ المار مونے کے بعدز وال سے پہلے برامیں۔ المار شریعت مند 400،

سوال: جماعت کمری ہونے کے بعد کوئی غل یا سنت نماز پڑھ سکتے ہیں؟

جواب : جماعت قائم ہونے کے بعد کی فال کا شروع کرنا جائز نبیں سواسنت

الرکے کہ اگر میرجانے کے سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، اگر چہ تعدوی پڑ

Marfat.com

شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے مگرصف کے برابر پڑھنا جائز نہیں، بلکدا پنے گھر پڑھے یا بیرون مسجد کوئی جگہ قابل نماز ہوتو و ہاں پڑھے اور میمکن نہ ہوتو اگراندر کے حصہ میں جماعت ہوتی ہوتو باہر کے حصہ میں پڑھے، باہر کے حصہ میں ہوتو اندراور اگر اس مسجد میں اندر باہر دو در ہے نہ ہوں تو ستون یا بیڑ کی آٹر میں پڑھے کہ اس میں اور صف میں حائل ہو جائے اور صف کے پیچھے پڑھنا بھی ممنوع ہے اگر چیصف میں پڑھنازیادہ مُراہے۔

(غنية المتمنيء فتسل في النوافل، ص398)

آج كل اكثر عوام اس كا بالكل خيال نبيس كرتے اور ای صف میں تھس كرشروع كر

(بېار ئېرىغت،خصه4،ص665)

ویتے ہیں بینا جائز ہے۔

سوال: سنت وفرض كر درميان كلام كرنے سے كياسنيس باطل ہوجاتى ہيں؟ جواب : سنت وفرض کے درمیان کلام کرنے سے اسے بیہ کے سنت باطل تہیں

بوتی البته ثو اب کم بوجا تا ہے۔

ا سعير الأبصاروالدرالمحمار، كتاب الصلاة، ياب الونر و النواس، ح2، ص558)

سوال منت غيرمؤ كده (مستحبه ) كون ي بين؟

جسواب عشاوعمرك يبلي نيزعشاك بعدجار جار كعتيس ايكسلام

رد هنامتنب ہے اور بیجی اختیار ہے کہ عشاکے بعد دو بی پڑھے مستحب اوا ہو جائے گا۔ یو ہیں ظہر کے بعد جار رکعت پڑھنامستخب ہے کہ حدیث میں فرمایا: جس نے ظہرے پہلے

جاراور بعد میں جار برمحافظت کی ،اللہ تعالیٰ اُس برآ گے حرام فرماوے گا۔

(حدامي النرمدي، أبواب العسلاة، الحديث 427، ح1، ص435 المياشية الطحطاوي على

الدرالمحتار، كماب الصلاء، باب الوثر و النوافل، ج1، ص284)

**سوال**: الشيخ تني ركعات نوافل بلا كرابت بيره سكته بين؟

جهواب دن کفل میں ایک سلام کے ساتھ جار رکعت سے زیادہ اور رات

میں آٹھ رکعت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے اور افضل میہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو جار جا

اركعت برسلام بيمرے النوراسوں د استان المان و النوان و 20 مر 650 النوان و 20 مر 650 النوان و 20 مر 650 النوان و النوان و النوران و النوان و النوران و النورا

سوال نفل گھر میں بڑھناافضل ہے یامسجد میں؟

جواب نفل نمازگھر میں پڑھناافضل ہےاورا گریہ خیال ہو کہ مرجا کر کاموں کمشغولی کے سبب نوافل فوت ہوجا نمیں گئے یا گھر میں جی نہ نگے گااور خشوع کم ہوجائے ام میں م

از گاتو مسجد بی میں پڑھے۔ اردائیجنار ، کیا۔ انتسلام مات الونو و اسوانس - 2 ، صر 562 ) آن مسجد بی میں پڑھے ۔ اردائیٹ کا کیا ہے۔ انتسلام مات الونو و اسوانس - 2 ، صر 562 )

سوال بقل نماز آگرشروع کرے بقر دیے تا کیاتھم ہے؟ جواب انفل نماز قصد اشروع کرنے سے واجب ہوجاتی ہے کدا کرتو ز دے گا

المضارية هن أموكل - والدرالمعتارة ردالمعتار، كتاب المدلاء، عاب الوبرة الدواس - 2، ص 574-576)

سوال : جارد کعت کی نیت کرکنانشروع کی ، تو کیا جار پوری کرنا

جسواب بفل نمازشروع کی اگر چه جار کی نیت باندهی جب بھی دوہی رکعت المرح والقرار دیا جائے گا کہ نفل کا ہرشنع (بعنی دورکعت) ملیحدہ علیحدہ نمازے، مروع کرنے والا قرار دیا جائے گا کہ نفل کا ہرشنع (بعنی دورکعت) ملیحدہ تضاوا جب ہوگی میں تو ژوی تو دورکعت قضاوا جب ہوگی میں تو ژوی تو دورکعت قضاوا جب ہونے کی بیشرط ہے کہ دورکعت پر تعدہ اللہ میں تو شرط ہے کہ دورکعت پر تعدہ

36

مريزة : وورنه حيار قضا مرنى بيون كى -

ا مناهى المدينة كناب الشداع، الماسع في المؤالي، ح1، فر113 الدرالمحتار ووالمحتار،

لدال بالدخور بالوبر والسوافي الح2. ص577)

سوال: كيانفال نماز بينه كربر هسكة بير؟

جواب : کھڑے ہوکر پڑھنے کی قدرت ہوجب بھی بیٹھ کرنفل پڑھ کے ہیں مگر کھڑے ہیں مگر کھڑے ہیں مگر کھڑے ہیں مگر کھڑے ہوکر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہوکر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہوگو۔ بیجو پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہوگو۔ بیجو آئی عام رواج پڑگی ہے کے نفل ہیئھ کر پڑھا کرتے ہیں بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سجھتے ہیں ایسا ہے تو ان کا خیال خلط ہے۔ وتر کے بعد جود ورکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی کہی تھ ہے کہ کھڑے ہوگر پڑھا افضل ہے اور اس میں اُس حدیث پڑھتے ہیں ان کا بھی رائد کہ نے عبد زمیرنے وتر کے بعد بیٹھ کرنفل پڑھے۔ جو نہیں کر پڑھا واقع کی جو کھڑے ہیں اس حدیث کے دینے والے کہی کہی تھے کہا ہے کہ کھڑے ہو جو کر پڑھا افضل ہے اور اس میں اُس حدیث سے دیل لانا کہ حضور اقد س میں زند کہ نے عبد زمیرنے وتر کے بعد بیٹھ کرنفل پڑھے۔ جو نہیں کے دینے دیں ہو کہی کے تعد بیٹھ کرنفل پڑھے۔ جو نہیں ہے۔

واستحميح ويستعيرون عندا الموقد فالمها والمعاليات التحميل 735ء من370 الكراك عدرو والمتحمارة

لارات العلماهي، بات التولد أو الدوائيل، ح2، ص585)

سوال چلتی زین پرنماز پڑھنے کا کیاتکم ہے؟

جواب : چلتی ریل گاڑی پرفرض و واجب وسنت فجر نبیس بوعتی للبذا جب اسیشن

ر کاڑی تخبرے اُس وقت بینمازیں پڑھے اورا ًنر و تکھے کہ وقت جاتا ہے تو جس طرح بھی ممکن ہو پڑھ لے بھر جب موقع ملے اعادہ کرے کہ جہاں مِن جبۃ العباد (بندوں کی طرف

ے ) کوئی شرط یارکن مفقود ہوا س کا میم تھم ہے۔

سنت فجر کےعلاوہ ہاقی سنتیں اور نوافل چلتی ٹرین پرادا کر سکتے ہیں۔

وبيار غريعت،جعبة4،مر673

## نوائل کی اقسام

سوال: نوافل کی تنی سی بین؟

جواب: نوافل تو بہت کثیر ہیں، اوقات ممنوعہ کے سوا آ دمی جتنے چاہے پڑھے مگران میں سے بعض جوحضور سید المرسلین صلی لاللہ نعالی علیہ دملے وائمہ وین رضی لاللہ نعالی علم سے مروی ہیں، درج ذیل ہیں:

(1) تحدید الیسجد : جوش مجدین آئے اسے دور کعت نماز پڑھنا سنت ہے بلکہ بہتریہ ہے کہ جار پڑھے،اسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في تحية المسجد، ج2، ص555)

ابوقیاد در من (للد نعالی عنه سے مروی ہے کہ حضوراقدس صلی (للد نعالی علبہ وسلے فرماتے میں جو منافی علبہ وسلے فرما بیں جو محض مسجد میں واخل ہو، بیٹھنے سے بہلے دور کعت بڑھ لے۔

(صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد قليركع ركعتين، الحديث444، ج1، ص170)

(2) تحدية الموضو : وضوك بعداعضا ختك مونے سے بہلے دوركعت نماز برد صنامتخب ہے، العضوكمتے بيں۔

(تنوير الأبصارو الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، ج2، ص563)

ایک بارحضور اقدی ملی دلاد نمالی عدد در ملے نے حضرت باال دفی دلاد نمائی عند سے ارشاد فرمایا: اے بلال اِگیا سبب ہے کہ میں جنت میں تشریف لے گیا تو تم کوآ گے آ کے جاتے و کیھا ۔ عرض کی: یارسول اللہ ( حزز عبن دصلی دلاد نمالی عند درملی) میں جب وضوکر تا ہوں دورکعت نقل پڑھ لیتا ہوں ۔ فرمایا: یہ ہی سبب ہے۔

(ملخصاً، صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب فضل الطهورالغ ، الحديث1149، ج1، ص390)

۔ (3) نسماز اشراق: ترفی می حضرت انس رفی دلا مالی عند سے روایت اس رفی دلا مالی عند سے روایت اس کہ رسول اللہ منی دلا حدد در مغرباتے ہیں: جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ذکر خدا کرتا اس کہ رسول اللہ منی دلا حدد در مغربا مجرد ورکعتیں پڑھیں تو اُسے پورے جج اور عمرہ کا تواب

فيضان فرض علوم المحمد ا

مے گا۔اے نماز اشراق کہتے ہیں۔

(حامع الترمدي، أبواب السفر، باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسحدالخ، الحديث 586، ح2، ص100)

(4) نسماز چاشت: آفاب بلند بونے سے زوال لین نصف النہار شرعی کے دفت میں جو کم از کم دواور زیادہ زیادہ بارہ رکعتیں پڑھی جا کیں۔

ا ہے نماز چاشت کہتے ہیں اور میستحب ہے۔ بہتر میہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے

ير هي (الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، ج1، ص112)

حدیث میں ہے،جس نے جاشت کی بارہ رکعتیں پڑھیں، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں سونے کام بنائے گا۔

(جامع الترمذي، ابواب الوتر، باب ماجاء في صلاة الضخي، ج2، ص17) رسول الله مدى زلاد نعالى عدد درمغر ماتے بين جو حياشت كى دوركعتوں برمحافظت كرے،اس كے كناه بخش ديے جائيں كے اگر چەسمندر كے جماگ كے برابر بول:

(مستند احمد بن حنبل، مستند أبي هريرة، ، ج3، ص564)

(5) نماز سفر: نماز سفر بيب كرسفر مين جاتے وقت دور كفتين اسيخ كمرير

یردهمی جائیں۔

(ردالمحنار، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في ركعتي السفر، ج2، ص565)

مدیث میں ہے: کسی نے اپنے اہل کے پاس اُن دور کعتوں سے بہتر نہ چھوڑا، جو بوقت ارادہ سفران کے یاس پڑھیں۔

(مصنف ابن ابي شببه كتاب الصلوات باب الرجل يريد السغرمن كأن يستحب الخ ،ج 1 ،ص 424، مكتبة الرشد ارياض)

(6) نسماز واپسس سفر :سنرے واپس مور دور کعتیں معربیں اوا

كرسك وردال حتار، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في ركعتي السفر، ج2، ص565)

سیحے مسلم میں کعب بن مالک دخی (لا نعابی عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلی (لا نعالی علبہ دملے سفر سے دن میں جاشت کے وفت تشریف لاتے اور ابتداء مبحد میں جاتے اور وورکعتیں اُس میں نماز پڑھتے بھرو ہیں مبحد میں تشریف رکھتے۔

(صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، ياب استحباب ركعتين في المسجد إلح، الحديث 716، مر361)

(7) عسلاءة الليل برسط المان برات من بعد نماز عشاجونوافل برسط عائين ان كو ملاة الليل كتيتي اوررات كنوافل دن كنوافل سے افضل بن \_

(بىهار شريع*ت،حصە4،ص677*)

ترفدی ابوا مامه با بلی دخی (لا نمانی حدید اوی ، که فرماتے ہیں: قیام اللیل کواپنے و اوپرلازم کرلو که بیا گلے نیک لوگوں کا طریقه ہے اور تمصارے دب (حزد بن) کی طرف قربت و کا ذریعہ اور سیّا ت کا مٹانے والا اور گناہ ہے رو کنے دالا۔

(جامع الترمذي، كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ، الحديث3560، ج5، ص322)

(8) نسماز نشجد: ای صلاة اللیل کی ایک متم تبجد ہے کہ عشاکے بعدرات پیل سوکر اعمیں اور نوافل پڑھیں ،سونے سے بل جو یچھ پڑھیں وہ تبجد نہیں۔

(دہ المعتاد، کتاب الصلاف باب الونر و النوافل، مطلب فی صلاف اللیل، ج2، مرہ 666)

حضرت سیدنا ابو ہر ہرہ و فی اللہ نعالی عند سے روایت ہے کہ نبی مُکرً م، نُو رِجُتُم،

نیمول اکرم، شہنشاوی کی آ دم منی اللہ نعالی عدد ولاد درم نے فرمایا، "جبتم میں سے کوئی فخص الموجاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے جھے پڑتین گر ہیں لگا دیتا ہے، وہ ہرگرہ پر کہتا ہے اللہ المبی تان کے سوجا، ابھی تو بہت دات باتی ہے۔ "جب وہ محف بیدار ہوکر اللہ اللہ وجل کا ذکر کرتا ہے تو ایک کرہ محل جاتی ہے پھراگر وہ وضو کر ہے تو دوسری کرہ محل جاتی ہے اور وہ محف تازہ دم ہوکر صبح کرتا ہے اور دہ محف تازہ دم ہوکر صبح کرتا ہے ہوا دراگر نماز ادا کر ہے تو تیسری بھی محل جاتی ہے اور وہ محف تازہ دم ہوکر صبح کرتا ہے ہوا دراگر نماز ادا کر ہے تو تیسری بھی محل جاتی ہے اور وہ محف تازہ دم ہوکر صبح کرتا ہے ہورت دیگر تھکا ما ندہ ست ہوکر مبح کرتا ہے۔ "ایک دوایت میں بیاضا قد ہے، "تو وہ تازہ مورت دیگر تھکا ما ندہ ست ہوکر مبح کرتا ہے۔ "ایک دوایت میں بیاضا قد ہے، "تو وہ تازہ

دم ہو کر صبح کرتا ہے اور خیر کو پالیتا ہے بصورت دیگر تھکا ماندہ صبح کرتا ہے اور خیر کونہیں پاتا۔"جبکہ ایک روایت میں ہے "البنداشیطان کی گانھوں کو کھول لیا کرواگر چہ دور کعتوں کے ذریعے ہیں۔ کے ذریعے ہیں۔ میں ہے۔

(صحیح بحاری ، کتاب التهجد ،بات عقد الشیطان علی قافیة الراس الغ ، رقم 1142، ج 1، ص 387)

(9) نماز استفاره : استخاره كرف كي جونماز پرهي جائ ،ات

نمازِ استخاره كَبْتِ بِيل حضرت جابر بن عبدالله وفي الله نعائي عبدا سے روایت ہے، فرماتے بیں: رسول الله صلى الله نعائى على ورم بم كوتمام امور بيل استخاره كي تعليم فرماتے ، جيے قرآن كى سُورت تعليم فرماتے سے ، فرماتے بیں: جب كوئى كى امر كا قصد كرے تو دور كعت نفل پر ھے پھر كہ - اللّٰهُ هَ النّٰى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ هَ اللّٰهُ هَ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ وَاعْدُ لِي اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

(صبحيح البيخاري، كتاب التهجد، باب ماجاء في التطوع إلغ، الحديث 1162، ج1، ص 393 ٢

ردالمحتار اكتاب الصلاة البالوتر و النوافل مطلب في ركعتي الاستخارة ، ج2 ، ص569)

(10) صلوة التسبيح : ياك مخصوص مم كانماز م، جس مي

اً میں دس بار پڑھے پھر رکوع سے سراٹھائے اور بعد سمیع وتخمید دس بار کے پھر بجدہ کوجائے اور اس میں دس بار کے پھر بجدہ سے سراٹھا کردس بار کے پھر بجدہ کوجائے اور اس میں دس مرتبہ پڑھے۔ یو بیں جار رکعت پڑھے ہر رکعت میں 75 بار بیجے اور جاروں میں تین سوہ و کیں اور کرع وجود میں سُبُحان رَبِّی الْاعْلٰی کہنے کے بعد تسبیحات رکوع وجود میں سُبُحان رَبِّی الْاعْلٰی کہنے کے بعد تسبیحات رفع ہے۔ اور جاروں میں سُبُحان رَبِّی الْاعْلٰی کہنے کے بعد تسبیحات رفع وجود میں سُبُحان ربی الاعْلٰی کہنے کے بعد تسبیحات رفع ہے۔

(11) نماز حاجت :جونماز تفاع عاجت كي يرهي جاع اس

نمازِ حاجت کہتے ہیں،اس کے لیے دویا جا رکعت پڑھے۔حضرت حذیفہ رضی (لامہ نعالی عنہ سے روایت ہے،فر ماتے ہیں: جب حضور اقدس صلی (لامہ نعانی علبہ درملے کوکوئی اہم امر پیش آتا تا تو نماز بڑھتے۔

(سنن أبى داود؛ كتباب الشطوع، بناب وقبت قينام النبي صبلى الله عليه وسلم من الليل؛ . الحديث1319،ج2، ص52)

(13) نسماز توبه : گناہوں کی معافی کے لیے جونماز پرسی جائے ،اسے گازتو بہ کہتے ہیں۔حضور مدی لالد نمالی علیہ درماغر مائے ہیں: جب کوئی بندہ گناہ کرے بھروضو

فيضأن فرض علوم

# كركے نمازير هے پھراستغفار كرے،اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔

(حامع النومدى، أبواب الصلاة، باب ماجاء في الصلاة عبد النوبة، العديت 406، ج1، ص414)

(عام النومدي، أبواب الصلاة، باب ماجاء في الصلاة عبد النوبة، العديت 406، ج1، ص414)

(عمل على المجمعة المورشعيات المحملة ال

#### تراویح کا بیان

سوال: کیاتر اوت کردهنامر دو تورت دونوں کے لیے ضروری ہے؟
جسواب: تر اوت کی مردو تورت سب کے لیے بالا جماع سنت مؤکدہ ہے اس کا ترک جائز نہیں۔ (الدرالمنخنار، کتاب الصلاة، باب الونر و النواول، ح2، ص 696)

اس پرخلفائے راشد بین رضی (للہ نمالی عندے مداومت فرمائی اور نبی صلی (للہ نمالی عندے مداومت فرمائی اور نبی صلی (للہ نمالی علبہ دملے کا ارشاد ہے: میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کوایے اوپرلازم مجھو۔

(جامع الترمذی، أبواب العلم، باب ماجاء فی الأخذ بالسنة إلغ، الحدیث 2685، ج4، ص308)
اورخووصور منی (لا تعالی علی درملے نے بھی تر اور کی پڑھی اور اسے بہت پیٹر فر مایا۔
(بہار شریعت، حصه 4، ص688)

سوال: تراوت کی کتنی رکعتیں ہیں؟

جبواب :جمہور کا نمرہب سیہ کے تر اور کی بین رکعتیں ہیں اور یہی احادیث اور آٹارِ محابہ سے ثابت ہے۔

(الدرالمختارو ردالمعتار، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراويح، ج2، ص599)

سوال: تراوت كاونت كيابع؟

جواب : اس کا وقت فرضِ عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، وتر سے پہلے بھی ہوئتی ہے اور بعد بھی تو اگر کچھ رکھتیں اس کی باتی رہ گئیں کہ امام وتر کو کھڑا ہو گیا تو امام کے ماتھ وتر پڑھے ہوں اور بیافضل کے ماتھ وتر پڑھے ہوں اور بیافضل ہے اور اگر تراوی کے وتر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔

(الدرالمختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الونرو النوافل، مبحث صلاة التراويح، ج2، ص597)

معوال: الرتراوح فوت بوجا مين، تو كيا بعد مين ال قضا كرنى بوكى؟
جسواب: الرفوت بوجا مين توان كي قضائين اورا كرفضا تنها يره على توتراوح كانوتراوح كانوتراوم كانوترا كانوتراويح كانوتراكم كانوتراوم كانوتراوم كانوتراوم كانوتراوم كانوتراكم كانوتراوم كانوتراوم كانوتراكم كانوتراكم كانوتراكم كانوترا كانوتراكم كانوترا

فيضان فرض علوم المعهد والمعهد والمع والمع والمعهد والم

سوال: تر او یکی بیس رکعتیں کتنے سلاموں کے ساتھ پڑھنی ہیں؟ جواب : تراوی کی بیس رکعتیں دس سلام سے پر سے یعنی بردور کعت پر سلام بھیرے اور اگر کسی نے جیسوں پڑھ کر آخر میں سلام بھیرا تو اگر ہر دور کعت پر قعدہ کرتار ہاتو ہوجائے گی مگر کراہت کے ساتھ اور اگر قعدہ نہ کیا تھا تو دور کعت کے قائم مقام ہو تیں۔

(الدرالمحتار، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراويح، ج2، ص599)

سوال: تراوح من قرآن خم كرف كاكياتكم مع؟

جهواب : تراوي مين ايك بارقر آن مجيدتم كرناسنت مؤكده باوردومرتبه فضیلت اور تین مرتبه افضل لوگول کی ستی کی دجہ سے ختم کوترک نہ کر ہے۔

(الدرالمحتار، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراويح، ج2، ص601)

**سوال**: ترویحہ کے کہتے ہیں؟

جواب : ہرجارر کعت پرائی دریک بیٹھنامتی ہے جتنی دریس جارر کعتیں

یر هیں ،اے تروی کہ کہتے ہیں۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ج1، ص115)

**سوال**: ترويم مي كياكرنا جاسي؟

جسواب ال بيض من اسافتيار م كنوب بيفار م يأكلم را هما تلاوت کرے یا درودشریف پڑھے یا جارر کعتیں تنہائفل پڑھے جماعت سے مکروہ ہے بابیہ تَبِيعٍ رِ هِي: سُبُحَانَ ذِي الْمُلُكِ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُونِ سُبُحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكِبُرِيآءِ والْجَبَرُونِ لِي سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يُمُونُ سُبُوحٌ وُدُوس رَبُّنَا وَرَّبُ الْمَلْئِكَةِ وَالرُّوحِ لَآ اِلَّهَ اِلَّا اللَّهُ نَسُتَغُفِرُ اللَّهَ نَسُعَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُودُ (غنية المتملى، تراويح، ص404) بِكَ مِنَ النَّارِ -

سوال: تراوع من جماعت كياهم ب جهوا : تراوع من جماعت سنت كفاييه كداكرم و كسب لوك جهوا

ويضان فرض علوم المهديد والمهدود والمهدود والمهدود والمهدود

ویں گے توسب گنہگار ہوں گے اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گنہگار نہیں مگر جو مخص مقتدا ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور جھوڑ وے گا تولوگ کم ہو جا کمیں گے اسے بلاعذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔

(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، ح1، ص116)

سوال: حُوش خُوان كوامام بنانا جائي بي يا درست خُوان كو؟

جسواب : غلط پر صنے والے خوش خوان کوامام بنانا نہ جاہیے بلکہ درست خوان کو

بنائيں۔

(الفناوی الهندیة، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراویع، ح1، ص110)

افسوس صدافسوس که اس زمانه میس تفاظ کی حالت نهایت تا گفته به ہے، اکثر تو ایسا
پڑھتے ہیں کہ بَد عُلَمُونَ تَعُلَمُونَ کَسوا کچھ پیتہ نہیں چاتا الفاظ وحروف کھا جا یا کرتے ہیں
جواج ھا پڑھتے والے کے جاتے ہیں انھیں دیکھیے تو حروف سیح نہیں ادا کرتے ہمزہ الف، عین اور ذ، ز، ظاورت، س، ص، طوغیر ہا حروف میں فرق نہیں کرتے جس سے قطعا
مین اور ذ، ز، ظاورت، س، ص، ت، طوغیر ہا حروف میں فرق نہیں کرتے جس سے قطعا
ماز ہی نہیں ہوتی۔
(بہار شریعت، حصه، ص 691)

سوال: مافظ کواجرت دے کرتر اوت کر موانا کیاہے؟

جسواب : آئ کل اکثر رواج ہوگیا ہے کہ حافظ کو اُجرت دے کرتر او تک پڑھواتے ہیں بینا جائز ہے۔ دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہیں ، اُجرت صرف یہی فہیں کہ پیشتر مقرد کرلیں کہ بیلیں گئے بیدیں گے بیدیں گے، بلکدا گرمعلوم ہے کہ یہاں پچھ ماتا ہے ، اگر چاس سے طے نہ ہوا ہو آپ بھی نا جائز ہے کہ اَلْمَعُرُو فُ کَالْمَشُرُو طِ ہاں اگر کہدو ہے کہ بکھی بین دوں گایا نہیں اُوں گا چر پڑھے اور حافظ کی خدمت کریں تو اس میں جرج نہیں کہ اَلْصَرِیْحُ یُفَوِقُ الدَّلَالَة صرح کو دائت پر فوقیت رکھتا ہے۔

(بىهار شريعت،حصه4، ص692)

سوال : اگرعشاء یاتر اوت بغیر جماعت سے پڑھیں ،تو کیاوتر کی جماعت میں

جسواب : اگرعشاء جماعت سے پڑھی اور تراوی تنہا تو وتر کی جماعت میں شريك موسكتا بإدرا كرعشا تنهاية هالى اكرجة تراوي باجماعت يزهى تووتر تنهايز هي

(الدرالمحتارو ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مبحث صلاة التراويع، ح2، ص603)

سوال: كياتراوت بيه كريره سكتي بير؟

جواب : تراوی بیه کریر هنابلاعذر مروه ہے، بلکه بعضوں کے زدیک تو ہوگی

(الدرالمتختار، كتاب الصلاة، باب الوتر و الموافل، ج2، ص603)

ہی تبیں ۔

سوال: الركس وجدے تراوی نیل حم قرآن ندہو سكے تو كياكري؟ جسواب اگر کی وجہ سے ختم نہ ہوتو سورتوں کی تر اور کی پڑھیں اوراس کے لیے

بعضول نے بیطریقدر کھا ہے کہ الم ترکیف سے آخر تک دوبار پڑھنے میں ہیں رکعتیں ہو

عِلْ مَيْلِ كَل - (الفناوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب التاسع، فصل في التراويع، ج1، ص118)

سوال: دوران تراوی پورے ختم میں گنتی بار بسم اللہ جہرے پراھیں گے؟

جواب ایک بارسم الدشریف جرسے پڑھناسنت ہے اور مرسورت کی ابتدا

میں آ ہتہ پڑھنامسخب اور میجوآج کل بعض جہال نے نکالا ہے کدایک سوچووہ بار بسم اللہ

جہرے بڑھی جائے ورند حتم نہ ہوگا، ند بہ حقی میں بے اصل ہے۔

(بىمارشرىعت،حص**ه4،س**694)

سوال جتم میں جو تین بارسوہُ اخلاص پڑھتے ہیں ، بیکیہا ہے؟

جواب: متاخرين في تم تراوي من تين بار قل هو الله ير منامستحب كهااور

بہتر بیہ ہے کہ تم کے دن چھل رکعت میں الم سے مفلحون تک پڑھے۔

(بهارشریعت،حصه4،ص695)

### قضانمازوں کا بیان

سوال: ادا، قضا اوراعاده کے کہتے ہیں؟

جواب: جس چیز کابندوں پڑھم ہےاہے وقت میں بجالانے کوادا کہتے ہیں اور وقت میں بجالانے کوادا کہتے ہیں اور وقت میں بجالانے کوادا کہتے ہیں اور وقت میں کوئی خرائی بیدا ہوجائے تو وقت کے بعد کا بعد اور اگر اس تھم کے بجالانے میں کوئی خرائی بیدا ہوجائے تو وہ خرائی دفعہ کرنے کے لیے دو بارہ کل بجالانا اعادہ ہے۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج2، ص627نا632)

سوال: بلاعذرشرى نماز قضا كردينا كيماج؟

جواب بلاعذر شرق نماز قضا کردینا بہت بخت گناہ ہے، اُس پر فرض ہے کہ اُس کی قضا پڑھاور سے دل سے تو ہہ جب بی سیح ہے کہ قضا پڑھ لے۔ اُس کوتوادا فہ کرے، تو ہہ جب بی سیح ہے کہ قضا پڑھ لے۔ اُس کوتوادا فہ کرے، تو ہہ جب بی سیح ہے کہ قضا پڑھائے، یہ تو ہہ بیس کہ وہ نماز جواس کے ذمہ تھی اس کا نہ پڑھنا تو اب بھی ہاتی ہوئی۔ حدیث میں فر مایا: گناہ پر قائم رہ کر ہاتی ہوئی۔ حدیث میں فر مایا: گناہ پر قائم رہ کر استغفار کرنے والا اس کے مثل ہے جوا ہے رب حرجن سے صفحا کرتا ہے۔

(الدرالمختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، بأب قضاء الفوائت، ج 2، ص626,627 شعب الإيمان،

باب في معالجة كل ذنب بالتوبة، العديث7178، ج5، مر436)

سوال: تماز قضا كردية لي شرى اعداركيابي؟

جواب : رشن کاخوف نماز تفنا کردیے کے لیے عذر ہے، مثلاً مسافر کو چوراور فاکوؤل کا میج اندیشہ ہے تو اس کی وجہ سے وقتی نماز قفنا کرسکتا ہے بشرطیکہ کسی طرح نماز پڑھنے پر قادر نہ ہوا کی طرح جنائی (وائی) نماز پڑھے گی تو بچہ کے مرجانے کا اندیشہ ہے نماز تفنا کرنے کے لیے بیعذر ہے۔ (دوالمحتاد، کتاب الصلاة، قضا، الغوانت، ج، مر 627) تفنا کرنے کے لیے بیعذر ہے۔ (دوالمحتاد، کتاب الصلاة، قضا، الغوانت، ج، مر 627) میں میں المحتاد کی اندر تکمیر تح میہ کرنماز شروع کروی، پھروفت نکل گیا، یہ مماز ادا ہوگی یا تفنا؟

جواب: وقت من اكرتم يمه بانده لياتونماز قضانه بوئي بلكه ادا ي-

والدر المحدر، كناب الصلاة، باب قضاء القوانب، ج2، ص628)

مرنماز فجروجعه وميدين كدان ميس سلام ي يهلي مل اكروفت نكل كيانماز جاتي

(بېارشرىعت،حصه4،ص701)

سوال: اگرسوتے میں یا بھولے سے نماز کا وفت گزرگیا تو کیا تھم ہے؟ جواب سوتے میں یا بھولے سے تماز قضا ہو گئ تواس کی قضایر هنی فرض ہے، البیتہ قضا کا گناہ اس پرنہیں تکر بیدار ہونے ادر یاد آنے پراگر وقت مکروہ نہ ہوتو اُسی وقت يراه لے تاخير مكروہ ہے، كەحدىث ميں ارشادفر مايا: جونماز ہے بخول جائے ياسو جائے تو ياد آنے پر پڑھ لے کہ وہی اس کا وفت ہے۔ مگر دخول وفت کے بعد سو گیا پھر وفت نکل گیا تو قطعاً گنهگار ہوا جب كه جا كنے يرجيح اعماد يا جكانے والاموجود نه ہو بلكه فجر ميں دخول وقت ہے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہوسکتی جب کدا کٹر حصدرات کا جا گئے میں گزرااورطن ہے کہ اب سوگیا تو وقت میں آ تھے نہ کھلے گی۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب التاسع في البوافل، فصل في قضاء الفواتت، ج1، ص121) جب بیاند بیشه دو که منح کی نماز جاتی رہے گی تو بلاضر ورت شرعیه اُسے رات میں

وريك جاكنامموع بي- (ددالمحتاد، كتاب الصلاة، طلع الشمس من مغربها، -2، ص33) **سوال**: قضانمازنس وفت میں پڑتی جائے؟

جواب : تضاکے لیے کوئی وقت معین تہیں عمر میں جب بڑھے گابری والذ مدمو جائے گا مرطلوع وغروب اورز وال کے وفت کہ ان وقتوں میں نماز جا ترجیس۔

(الفتاري الهندية، كتاب الصلاة، الباب الأول في المواقيت وما يتصل بها، الفصل الثالث، ج1، ص52)

سسوال ؛ حالتِ جنون میں جونمازیں جھوٹ جائیں ، کیاان کی قضا کی جائے

جواب : مجنون کی حالب جنون جونمازیں فویت ہو کیں اجھے ہوئے کے بعدان کی قضاوا جب نہیں جبکہ جنون نماز کے جیموفت کامل تک برابرر ہاہو۔

(العناوي الهيدية ، كتاب الصلاة ، الهاب التاسع في النوافل ، فصل في قضاء الفوائت ، ج1 ، ص121

سے والی: جو شخص معاذ الله مرتد ہو گیا، پھراسلام لایا تواس کی زیانہ ارتداد کی نماز دوں اور ارتداد سے پہلے کی نماز دوں کا کیا تھم ہے؟

جواب :جوفض معاذ الله مرتد ہوگیا پھراسلام لایا توزیاندار تدادی نمازوں کی قضا قضانہیں اور مرتد ہونے سے پہلے زمانداسلام میں جونمازیں جاتی رہی تھیں ان کی قضا واجب ہے۔

(دوالمعناد، کناب الصلاة، باب قضا، النوانت، ج2، مر667)

سوال: جونماز حالتِ سفر میں قضا ہوئی ،اے کیے اداکریں گے؟ ای طرح جونماز حالتِ اقامت میں فوت ہوئی ،انے کیے اداکریں گے؟

جسواب : جونمازجیسی فوت ہوئی اس کی تضاولی ہی پڑھی جائے گی ، مثلاً سفر
میں نماز قضا ہوئی تو چار رکعت والی دو ہی پڑھی جائے گی اگر چدا قامت کی حالت میں
پڑھے اور حالت اقامت میں فوت ہوئی تو چار رکعت والی کی قضا چار رکعت ہے اگر چسفر
میں پڑھے۔ (فناوی ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب النام ، وحل فی قصاء الفوائد، ح1، ص 121)
میں پڑھے۔ (فناوی ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب النام ، وحل فی قصاء الفوائد، ح1، ص 121)

جواب : پانچول فرضوں میں باہم اور فرض و وتر میں تر تیب ضروری ہے کہ پہلے فیر پھرظہر پھر عصر پھر مغرب بھرعشا بھر وتر پڑھے ،خواہ یہ سب قضا ہوں یا بعض اوابعض قضا ،
مثلًا ظہر کی قضا ہوگئی تو فرض ہے کہا ہے پڑھ کرعصر پڑھے یا وتر قضا ہوگیا تو اُسے پڑھ کر فجر پڑھے اُور قضا ہوگیا تو اُسے پڑھ کر فجر پڑھے اُور قضا ہوگیا تو اُسے پڑھ کر فجر پڑھے اُریاد ہوتے ہوئے عصر یا نجر کی پڑھ کی تو نہ ہوگی ہے۔

(الفتارى الهندية كتاب الصلاة ، الباب التاسع في النوافل ، فتسل في قضاء العوائدت ، ح1 ، ص121) مسوال: ترتيب كب مما قط موجاتي \_ب؟

جواب تين صورتوں من تبيب ماقط موجاتى ہے:

(1) وقت میں تکی ،اگر وقت میں آئی تنجائش نہیں کہ وقتی اور تضا کمیں سب پڑھ لے قتی اور تضا کمیں سب پڑھ لے قتی اور قضا نماز وں میں جس کی تنجائش ہو پڑھے باتی میں ترتیب ساقط ہے، مثلاً نماز عشاو وَتر قضا ہو گئے اور فجر کے وقت میں بانچ رکعت کی تنجائش ہے تو وتر و فجر پڑھے اور جھ

فيضان فرض علوم المجمعة والمجمعة والمجمعة والمجمعة والمجمعة والمجمعة والمجمعة والمجمعة والمجمعة والمجمعة والمجمعة

رکعت کی وسعت ہےتو عشاو فجر پڑھے۔

(ضرح الوفاية ، كتاب الصلاة ، باب قضاء الفوائت ، ح1 ، ص217) (2) بحول جانا ، قضا نماز ياد ندرى اور وقتيه پڑھ لى پڑھنے كے بعد ياد آئى تو وقتيم بوگئى اور پڑھنے ميں ياد آئى توگئى۔

رائنتان الهدد، كناب الصلاة الباب الناسع في النوافل، فصل في قضاء الدوانت ج1، ص120)

(3) چيد يا ال سے زيادہ تمازوں كا قضا جوجانا، چيد تمازي جس كى قضا ہوگئيں كه چيمٹى كا وقت ختم ہو گيا الل پرترتيب فرض نہيں ، اب اگر چه با وجود وقت كى تنجائش اور يا د ك وقت نح م ہو گيا الل پرترتيب فرض نہيں ، اب اگر چه با وجود وقت كى تنجائش اور يا د ك وقت پر ھے گا ہوجائے كى خواہ وہ سب ايك ساتھ قضا ہو كي مثلاً ايك دم سے چيد وقتوں كى نه پر هيس يامتفرق طور پرقضا ہو كي -

(الدرالمعناروردالمعنار، كتاب الصلاة، باب قضاء النوائت بسطلب في تعریف الإعادة، ج2، ص637) سوال: چيونمازي قضاموت كسيب ترتيب ساقط موكى، كيا چرترتيب لوثے

گى؟

جواب: جب چیز نمازی تضاہونے کے سبب تر تیب ساقط ہوگی توان میں سے اگر بعض پڑھ لی کہ چید ہے کم رہ گئیں تو وہ تر تیب عود نہ کرے گی بعنی ان میں سے اگر دوباتی ہوں تو باو جودیا دے وقتی نماز ہوجائے گی البتۃ اگر سب قضا کیں پڑھ لیس تو اب پھر صاحب تر تیب ہوگیا کہ اب اگر کو کی نماز قضا ہوگی تو بشر الط سابق اسے پڑھ کر وقتی پڑھے ور نہ نہ ہوگی۔

(الدر المختارور والمحبار، کتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، ج 2، ص 637)

سوال: خلاف ترتب پڑھے سے نمازنہیں ہوتی ،اس سے کیامراد ہے؟
جسواب :باوجودیا واور مخبائش وقت کے وقی نماز کی نسبت جو کہا گیا کہ نہ ہوگا
اس سے مرادیہ ہے کہ دہ نمازموقوف ہے اگر وقتی پڑھتا گیا اور تضار ہے دی تو جب دونوں
مل کر چے ہو جا کیں کی بعنی چھٹی کا وقت متم ہوجائے گا تو سب سے جو ہو کئیں اوراگراس درمیان
میں تضایر مدلی تو سب کئیں بعنی فل ہو گئیں سب کو پھرسے پڑھے۔

(الدرالمختار؛ كتاب الصلاة، ياب قضاء الفوائت، ج2، ص641)

فيضان فرض علوم

سوال: جس کے دمد یا دہ نمازیں قضا ہوں ، کیاا سے تا خیر کی اجازت ہے؟
جواب: جس کے دمد قضا نمازیں ہوں اگر چہان کا پڑھنا جلد سے جلد واجب
ہے گر بال بچوں کی خورد و نوش اور اپنی ضرور بات کی فراہمی کے سبب تا خیر جا رُز ہے تو
کاروبار بھی کرے اور جو وقت فرصت کا طے اس میں قضا پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جا کیں۔

والد دالدختار ، کتاب الصلاة ، باب قصاء النوائت ،ج 2 ، ص 646)

سوال: کیا نوافل وسنن کی جگہ قضائمازیں پڑھ سکتے ہیں؟
جسواب: تضائمازیں نوافل سے اہم ہیں یعنی جس وفت نفل پڑھتا ہے انھیں چھوڑ کران کے بدلے قضائم پڑھے کہ بری الذمہ ہوجائے البتہ تر اور کا اور ہارہ رکعتیں سنت مؤکدہ کی نہ چھوڑے۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب تضاء الفوائت، سطلب في بطلان الوصية بالختمات و التهاليل، ج2، ص646)

سوال: جس کی نمازیں تضاہو ہیں اور وہ فوت ہوگیا، تواس کے ورشہ کیا کریں؟
جواب: جس کی نمازیں تضاہو گئیں اور انتقال ہوگیا تواگر وصیت کر گیا اور مال
بھی چھوڑا تو اس کی تہائی سے ہر فرض و وتر کے بدلے نصف صاع گیہوں یا ایک صاع بو
تقدق کریں اور مال نہ چھوڑا اور ورشفد بید یناچا ہیں تو پچھ مال اپنے پاس سے یا قرض لے
کرمسکین پرتقمدق کر کے اس کے قبضہ ہیں دیں اور مسکین اپنی طرف سے اسے ہمبہ کردے
اور یہ قبضہ بھی کر لے پھریہ سکین کودے، یو ہیں لوٹ پھیر کرتے رہیں یہاں تک کہ سب کا
فدیدادا ہوجائے۔ اور اگر مال چھوڑا گروہ ناکانی ہے جب بھی یہی کریں اور اگر وصیت نہ کی
اور ولی اپنی طرف سے بطور احسان فدید یناچا ہے تو دے اور اگر مال کی تہائی بقدر کافی ہے
اور ولی اپنی طرف سے بطور احسان فدید یناچا ہے تو دے اور اگر مال کی تہائی بقدر کافی ہے
اور ولی اپنی طرف سے بطور احسان فدید یناچا ہے تو دے اور اگر مال کی تہائی بقدر کافی ہے
اور ووصیت بیک کہ اس میں سے تھوڑا کے کرلوٹ پھیر کرے فدید پور اکر لیس اور باتی کو ورث

الدرالمختاروردالمعتار، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائب، مطلب في إسقاط الصلاة عن المعلاة عن المعلود المعلو

## سجدة سهو كابيان

سوال: سجده مهوكيا ہے؟

جسواب: واجبات ِثماز میں جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائواس کی تلافی کے لیے دو بحد ہوتے ہیں، اسے بحدہ مہو کہتے ہے۔

(شرح الوقاية، كتاب الصلاة، بأب سنجود السنهو، ح1، ص220)

سوال: اگر قصدا واجب ترک کیا تو سجدهٔ سبویت تلافی ہوجائے گی؟ جسواب : قصدا واجب ترک کیا تو سجدہ سبویت وہ نقصان دفع نہ ہوگا بلکہ اعادہ واجب ہے۔ یو ہیں اگر سہوا واجب ترک ہوا اور سجدہ سہونہ کیا جب بھی اعادہ واجب ہے۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب سحود السيو، ج2، ص655)

سوال: سجدة سبوكا طريقة كيا ب

جسواب اس کاطریقدیہ ہے کہ التیات کے بعد ڈنی طرف سلام پھیر کردو مجدے کرے پھرتشہدوغیرہ پڑھ کرسلام پھیرے۔

(شرح الوقاية، كتاب الصالاة، باب سحود السهو، ج1، ص220)

سجدہ مہو کے بعد بھی التحیات پڑھنا واجب ہے التحیات پڑھ کرسلام بھیرے اور بہتر سے کہ دونوں قعدوں میں درودشریف بھی پڑھے۔(ہندیہ سے ود السہوں 1، سر125)
اور سہ بھی اختیار ہے کہ پہلے قعدہ میں التحیات و درود پڑھے اور دوسرے میں مرف التحیات و درود پڑھے اور دوسرے میں مرف التحیات و ساد شریعت مصدہ، مر10)

سوال: اگر بغیرسلام پھیرے جدے کیے تو کیا تھم ہے؟ جواب : اگر بغیرسلام پھیرے جدے کر لیے کافی ہیں گر ایسا کرنا مکر و و تنزیبی

(الفتاری الهندید، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السهو، ج1، ص125)

معوال: فرض یاسفن وستحیات ترک بهوجا کی توکیاتهم ہے؟

حواب: فرض ترک بهوجائے سے تماذ جاتی رہتی ہے بحدہ مہوسے اس کی تلافی

نهيل بوسكتي لنبذا كجريرٌ هے اور سنن ومستحبات مثلاً تعوذ انسميد ، ثنا ، آمين ، تكبيرات انتقالات ، تبیجات کے ترک ہے بھی بجدہ مہوبیں بلکہ نماز ہوگئی۔

(عنية المتملي، فصل في سحود السهو، ص455)

مراعاده مستحب ہے مہواترک کیا ہویا قصداً۔ (بہار شریعت،حصه، ص709)

سے ال: ایک نماز میں چندواجب بھولے سے ترک ہوئے ، کتنے سجد

کرنے ہوں گے؟

جواب ایک نماز میں چندواجب ترک ہوئے تو وہی دو تحدے مب کے لیے

كافي السيو، ج2، ص655)

. سوال : فرض میں قعد ہُ اولیٰ بھول کر تبسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ، کیا

جواب : فرض میں قعدہ اولی بھول گیا توجب تک سیدها کھڑانہ ہوا، لوث آ کے اور مجده مهونبیں اور اگر سیدها کھڑا ہو گیا تو نہ لوٹے اور آخر میں مجدہ مہوکرے اور اگر سیدها کھڑا ہوکر اوٹا تو سجدہ مہوکرے اور سی نے ندہب میں نماز ہوجائے گی مگر گنبگار ہوالبندا تھم ہے کہ

اگرلونے تو فورا کھڑا ہوجائے۔

(در مختارور دالمحتار، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ج2، ص661)

سوال: تعدهٔ اخیره بھول کر کھڑے ہوئے تو کیا کریں؟

جواب : قعده اخيره بحول كياتوجب تك اس ركعت كاسجده ندكيا مولوث آئے

اور بحده مہوکر ہے اور اگر اس رکعت کا سجدہ کرلیا تو سجدہ ہے سراٹھاتے ہی وہ فرض نفل ہو گیا للبذااكر جا ہے تو علاوہ مغرب كے اور نمازوں ميں ايك ركعت اور ملا لے كہ تقع بورا ہوجائے اور طاق رکعت نه رہے اگر جدوہ نماز فجر یا عصر ہو،مغرب میں اور نہ ملائے کہ چار پوری

در مختارور دالمحتار، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، ح2، ص664)

سوال: اگر بفتر رتشبد تعده اخیره کرچکا ہے اور کھڑا ہو گیا تو کیا تھم ہے؟

جواب: اگر بفتر رتشهد قعده اخیره کرچکا ہے اور کھڑ اہوگیا تو جب تک اس رکعت
کا مجدہ نہ کیا ہولوٹ آئے اور مجدہ مہوکر کے سلام پھیر دے اور اس صورت بیس اگر امام کھڑا
ہوگیا تو مقتدی اس کا ساتھ نہ دیں بلکہ بیٹھے ہوئے انتظار کریں اگر لوث آیا ساتھ ہولیں اور
نہ لوٹا اور سجدہ کر لیا تو مقتدی سلام پھیر دیں اور امام ایک رکعت اور ملائے کہ بید دونفل ہو
جا کیں اور مجدہ مہوکر کے سلام پھیرے۔

در مختاروردالمحتار، كتاب الصلاد، باب سجود السهو، ج2، م 669ن667) استعال : اگرقعدهٔ اولی میس تشهد كے بعد بحول كرورود ياك ير صلياتو كيا عكم

جواب: تعدہ اولی میں تشہد کے بعدا تناپڑھا اَللّٰهُمْ صَلِّ عَلَى مُحُمَّدِ تو تجدہ سمبوداجب ہے اس وجہ سے نہیں کہ درووشریف پڑھا بلکہ اس وجہ سے کہ تیسری کے قیام میں تاخیر ہوئی تو اگر آئی دریتک سکوت کیا جب بھی تجدہ مہودا جب ہے جیسے قعدہ درکوع و جود میں قرآن پڑھنے سے جدہ مہودا جب ہے، حالا نکہ دہ کلام اللی ہے۔

(در مختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ح2، ص657)

سوال: فرض کے قیام میں بھول کرتشہد پڑھ دیا کیا تھم ہے؟ جسواب : فرض کی بہلی دور کعتوں کے قیام میں الجمد کے بعد بھول کرتشہد پڑھا سجدہ مہووا جب ہے اور الجمدے بہلے پڑھا تو نہیں کچھلی رکعتوں کے قیام میں تشہد پڑھا تو محدہ واجب نہوا۔

(الفتاوی الهندیة، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سحود السهو، ح1، ص127)

السوال المام في جرى ثمازين آست قراءت كی ياسری مين بلند آواز نے المات كی ياسری مين بلند آواز نے المات كی باتو كيا تكم ہے؟

جواب : امام نے جمری تمازیس بفتر جواز تمازینی ایک آیت آسته پڑھی یا ۔ مرک میں جمرے تو سجدہ مجودا جب ہاور ایک کلمہ آستہ یا جمرے پڑھا تو معاف ہے۔ (الفتادی الهندیة، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السهو، ج 1، ص 128) سوال: قراءت وغیرہ میں سوچنے کی وجہ سے وقفہ ہو گیاتو کیاتھم ہے؟ جسواب : قراءت وغیرہ کی موقع پر سوچنے نگا کہ بقدرا یک رکن یعنی تین بار سیان اللہ کہنے کے وقفہ ہوا محبرہ مہووا جب ہے۔

(در مختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب سحود السهو، ح2، ص658)

سوال: امام کے پیچےمقتدی سے ہوا کوئی واجب جھوٹ گیاتو کیاتھم ہے؟ جواب: اگرمقتدی سے بحات اقتراسہووا قع ہواتو سجدہ مہووا جب بیل۔

(در منختاروردالمحتار، كتاب الصلاة، باب سنجود السهو، ح2، ص658)

سوال: مسبوق امام کے ساتھ سجدہ مہوکرے ، توسلام پھیرکر کرے گا؟ جواب: جی نہیں!مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیرے بغیر سجدہ مہوکرے

كا، اكر قصد أيجير \_ كاتماز جاتى رب كى \_ (غنية المتعلى، فصل في سجود البهو، ص466)

# مریض کی نماز

سوال: کون شخص فرض یا واجب نماز زمین په بینچ کر پڑھ سکتا ہے؟
جواب : جوخص بوجہ بیاری کے کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھنے پر قاور نہیں کہ کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھنے پر قاور نہیں کہ کھڑ ہوکر پڑھنے سے ضرر لاحق ہوگا یا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا یا جگر آتا ہے یا کھڑ ہے ہوکر پڑھنے سے قطرہ آئے گا یا بہت شدید در دنا قابل برداشت پیدا ہوجائے گا تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کررکوع و بجود کے ساتھ نماز پڑھے۔

(تنوير الأبصارو الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب صلاة المريض، ج2، ص681)

سوال: اگرز مین پر بینی کربھی نہ پڑھ سکے تو کیا کرے؟
جواب : اگراہے آپ بیٹی بھی نہیں سکتا گراڑ کا یا غلام یا خادم یا کوئی اجنی خص
وہاں ہے کہ بٹھا دے گا تو بیٹی کر پڑھنا ضروری ہے اور اگر جیٹا نہیں رہ سکتا تو تکیہ یاد ہوار یا
سمی مخص پر فیک لگا کر پڑھے رہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پڑھے اور بیٹی کر پڑھنا ممکن ہوتو
لیٹ کرنماز نہ ہوگی۔

(الغتاوی الهندیة، کتاب الصلاة، الباب الرابع عشر فی صلاة العریض، ح، ص136) سسوال: چوتی کم ابه وکرنماز پر صکارے ، مکررکوع و چود برقادر بیس ، توکیے

الزيرع؟

جواب : کھڑ اہوسکتا ہے گررکوع وجود بیں کرسکتا یا صرف بحدہ بیں کرسکتا مثلاً علی مطلق وغیرہ میں پجوڑا ہے کہ بحدہ کرنے سے بہے گاتو بھی بیٹے کراشارہ سے پڑھ سکتا ہے بلکہ یہی بہتر ہے۔ اشارہ کی صورت میں بحدہ کا اشارہ رکوع سے بہت ہونا ضروری ہے گریہ فرور نہیں کہ سرکو بالکل زمین سے قریب کردے بحدہ کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز بیشانی کے فرور نہیں کہ سرکو بالکل زمین سے قریب کردے بحدہ کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی چیز بیشانی کے قریب اٹھا کراس پر سجدہ کرنا مکرد وقتی کی ہے، خواہ خوداس نے وہ چیز اٹھائی ہو یا دوسرے قریب اٹھا کراس پر سجدہ کرنا مکرد وقتی کی ہے، خواہ خوداس نے وہ چیز اٹھائی ہو یا دوسرے فریب اٹھا کراس پر سجدہ کرنا مکرد وقتی ہی ہے، خواہ خوداس نے وہ چیز اٹھائی ہو یا دوسرے فریب اٹھا کراس پر سجدہ کرنا مکرد وقتی ہے۔ خواہ خوداس سے وہ جانہ سے دوسرے دوسرے کا میں دوسرے کیا ہے۔

سوال: كرى بركون سافض نماز برد صكتاب؟

فينهان فرض نلوم

جواب : کری پر بیٹھ کر صرف وہی تخص نماز پڑھ سکتا ہے جو بحدہ کرنے پر قاور نہ ہو، کیونکہ بحدہ معاف ہوگیا ، اب اشاروں سے نماز پڑھنی ہے ، چاہے زبین پر بیٹھ کر پڑھے یا کری پر ۔ جو بحدہ تو کرسکتا ہے ،صرف قیام پر قادر نہیں تو اس کی نماز کری پر نہ ہوگی ، کیونکہ اس کے لیے تکم ہے ہے کہ دکوئ و بجود کے ساتھ نماز پڑھے جبکہ کری پر بیٹھنے والا رکوع و بجود اشاروں سے کرتا ہے۔ اور میہ بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ اجازت کی صورت میں بھی کری کے سانمنے رکھے ہوئے تنتے پر سجدہ کرنا ایک فضول ممل ہے کہ اسے اشاروں سے نماز پڑھنے کا تکم ہے۔

سوال: اگرم يض بين كرنماز يرصف يريمي قادر بين تو كياكر \_؟

جواب: اگر مریض بیٹے پر بھی قاد زمیں تولیٹ کراشارہ سے پڑھے، خواہ دائی
یا بائی کروٹ پر لیٹ کر قبلہ کو منہ کرے خواہ چت لیٹ کر قبلہ کو پا کال کرے مگر پا کال نہ
پھیلائے، کہ قبلہ کو پا کال پھیلا نا مکر دہ ہے بلکہ گھٹے کھڑے دیکے اور سرکے بیچے تکمیہ وغیرہ
رکھ کراو نچا کر لے کہ منہ قبلہ کو ہو جائے اور بیصورت لیمن چت لیٹ کر پڑھنا انسل ہے۔
اگر سرسے اشارہ بھی نہ کر سکے تو نماز ساقط ہے، اس کی ضرورت نہیں کہ آ نکھ یا بھول یا دل
کے اشارہ سے پڑھے پھراگر چھو وقت ای حالت میں گزر گئے تو ان کی قضا بھی ساقط، فلد میہ
کی بھی حاجت نہیں ورنہ بعد صحت ان نمازوں کی قضا لازم ہے اگر چہاتی ہی صحت ہو کہ سرکے اشارہ سے پڑھ سکے۔

رالدر المعناد، کناب الصلان، صلانہ المربص، ح2، مر 688,687)

سوال: بیاری کی حالت میں جونمازیں قضاہو کیں، انہیں کیسے اوا کرےگا؟ جواب : بیار کی نمازیں قضاہو گئیں اب ایجھا ہو کر انھیں پڑھنا چاہتا ہے تو ویسے

پڑھے جیسے تندرست پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھ سکتا جیسے بیاری میں پڑھتا مثلاً بیٹھ کریا اشارہ سے اگر ای طرح پڑھیں تو نہ ہو کی اورصحت کی حالت میں قضا ہو کیں بیاری میں انھیں پڑھنا چاہتا ہے تو جس طرح پڑھ سکتا ہے پڑھے ہوجا کیں گی بصحت کی سی پڑھنا اس وقت واجب نہیں۔ دالفتاری الهندینہ کتاب الصلانہ الہاں الواقع عشر کی صلانہ السریض سے 1، مر 138

#### سجدة تلاوت كابيان

سوال: سجدهٔ تلاوت كب واجب بهوتا ہے؟

جواب: آیت مجدہ پڑھنے یا سننے ہے مجدہ داجب ہوجاتا ہے پڑھنے میں یہ مشرط ہے کہ اتن آ داز ہے ہو کہ اگر کوئی عذرتہ ہوتو خودسُن سکے، سننے دالے کے لیے بیضر در اللہ منہیں کہ بالفصد سی ہو بلاقصد سیننے ہے بھی مجدہ داجب ہوجاتا ہے۔

(الهداية، كتاب التسلاة، باب سجود التلاوة، -1، ص78)

اگراتی آ وازے آیت پڑھی گہن سکتا تھا گرشور وغل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہی تو سے کی وجہ سے نہی تو سے کی وجہ سے نہی تو سجدہ واجب ہوگیا اور اگرمحض ہونٹ ملے آ واز پیدانہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔

(الفتاوي البندية، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة، ج1، ص132)

سوال: کیا مجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت سننا ضروری ہے؟ جسواب : مجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری ہیں بلکہ وہ لفظ جس میں مجدہ کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب سجود النلاو،، ح2، ص694)

سوال: آیت مجده کاتر جمد برخصنی یا سننے سے کیا مجدہ تلاوت واجب ہوگا؟

جواب : فاری یا کسی اور زبان میں آیت کاتر جمد پر حاتو پر صنے والے اور سننے والے پر مجدہ واجب ہوگیا، سننے والے نے یہ مجھا ہو یا نہیں کہ آیت محدہ کا ترجمہ سے، البت میضرور ہے کہ است نامعلوم ہوتو بتا دیا گیا ہوکہ بہ آیت مجدہ کاتر جمہ تھا اور آیت پر حی گئی ہوتو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے واقی یت مجدہ ہوتا بتایا گیا ہو۔

(الفناوی الهددیة، کتاب الصلاة، الباب النالث عشر می سجود النلاو، -1، ص133)

السوال: چنداشخاص نے ایک ایک حرف پڑھا، سب کا مجموعه آیت بجده ہوگیا،
کیاتھم ہے؟ ای طرح آیت بجدہ ہے کر کے پڑھی، تو کیاتھم ہے؟

میاتھم ہے اس طرح آیت بخدہ ہے کر کے پڑھی، تو کیاتھم ہے؟

ہسسواب : چند شخصوں نے ایک ایک حرف پڑھا کہ سب کا مجموعه آیت بجدہ

Marfat.com

فيضان فرض ملوم المعجمة والمعجمة والمعجمة والمعجمة والمعجمة والمعجمة والمعجمة والمعجمة والمعجمة والمعجمة والمعجمة

ہوگیا تو کسی پر تجدہ واجب نہ ہوا۔ یو بیں آیت کے ہیچ کرنے یا ہیجے سننے سے بھی واجب نہ ہوگا۔ یو بیں پرند سے آیت تجدہ نی یا جنگل اور پہاڑ وغیرہ میں آ واز گونجی اور بجنسہ آیت کی آ واز کان میں آئی تو سجدہ واجب نہیں۔

(المتاوي الهدية، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة، ح1، ص132,133)

سوال: آیت بده لکھنے یاس کی طرف دیکھنے سے بحدہ تلاوت ہوگا یا ہیں؟ جواب: آیت بحدہ لکھنے یاس کی طرف دیکھنے سے بحدہ واجب ہیں۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الماب الثالث عشر في سجود التلاوة، ح1، ص133)

سوال بحدة علاوت كيكياشرا نظيرا؟

جواب: سجدہ تلاوت کے لیے تریمہ کے سواتمام وہ شرائط ہیں جونماز کے لیے ہیں مثلاً طہارت، استقبال قبلہ، نیت، وقت، سرعورت، لہٰڈااگر یانی پرقاور ہے تیم کر کے ہیں مثلاً طہارت، استقبال قبلہ، نیت، وقت، سرعورت، لہٰڈااگر یانی پرقاور ہے تیم کر کے سجدہ کرنا جا کرنہیں۔ (الدرالمحنار، کناب الصلاة، باب سحود النلاوة، ج2، ص699)

سوال بحده تلاوت كن چيزول سے فاسد جوتا ہے؟

جواب :جوچزین نماز کوفاسد کرتی بین ان سے بحدہ بھی فاسد بوجائے گامثلاً

صرت عمر وكلام والبقيد - (الدر المحنار ورد المحنار ، كتاب الصلاة ، باب سجود التلاوة ، ج 2 ، ص 699)

سوال بحدهٔ تلاوت كامسنون طريقه كيا ہے؟

جواب : حده كامنون طريقديه على كمر ابوكر الله أخبر كبتا بواسجده من

جائے اور کم ہے کم تین بار سُبُ خین رَبّی الْاعُلی کے، پھر اللہ اُکبَرُ کہتا ہوا کھرا ہو جائے ، پہلے پیچھے دونوں بار اَللہُ اَکبَرُ کہتا سنت ہے اور کھر نے ہوکر سجدہ میں جانا اور سجدہ اِ کے بعد کھڑا ہونا بیدونوں قیام مستحب۔

(الفتاري الهندية، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة، ج1، ص135)

سجده تلاوت کے لیے اللهٔ اکبر کہتے وقت نه ہاتھ اٹھانا ہے اور نداس میں تشہد

(تنوير الأبصار، باب سحود التلاوة، ج2، ص700)

ہےندسلام۔

سوال: آیت بحده بیرون نماز پڑھی تو کیا مجدہ تلاوت فوراً کرناواجب ہے؟ جسواب: آیت مجدہ بیرون نماز پڑھی تو فوراً مجدہ کر لیٹاواجب نہیں ہاں بہتر ہے کہ فوراً کر لے اوروضو ہوتو تا خیر مکروہ تنزیبی۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب سجود النلاوة، ح2، ص703)

سوال: ایک مجلس میں آیت تجدہ بار بارتی، کتنے تجدے واجب ہوں گے؟

جسواب: ایک مجلس میں تجدہ کی ایک آیت کو بار بار پڑھایا ساتو ایک ہی تجدہ واجب ہوگا، اگر چہ چند شخصوں سے سنا ہو۔ یو بیں اگر آیت پڑھی اور وہی آیت دوسرے سے تی بھی جب بھی ایک ہی تجدہ واجب ہوگا۔

(الدرالمختارو ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب سجود النلاوة، ج2، ص712)

ایک مجلس میں سجدہ کی چند آیتیں پڑھیں تو اتنے ہی سجدے کرنے ایک کانی

(شرح الوقاية، كتاب الصلاة، باب سجود التلاوة، ج1، ص232)

-02

سوال: بوری سورت بڑھنا اور آ بت مجدہ چھوڑ دینا کیما ہے؟
جواب : پوری سورت بڑھنا اور آ بت مجدہ چھوڑ دینا کروہ تح کی ہا ورصرف
آ بت مجدہ کے پڑھنے میں کراہت نہیں، گر بہتر سے ہے کہ دو ایک آ بت پہلے یا بعد کی
ملا نے۔
(الدرالمخنار؛ کناب الصلان، باب سجود النلاو، ج2، ص717)

سوال: تمام آیات بجده ایک مجلس میں پڑھنے کی کیا نضیلت ہے؟
جواب: جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں بحده کی سب آیتیں پڑھ کر بحدے
کرے اللہ حرد بعثائی کا مقصد پورا فرمادے گا۔ خواہ ایک ایک آیت پڑھ کرای کا بحدہ کرتا
جائے یاسب کو پڑھ کر آخر میں چودہ بجدے کرلے۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، بأب سجود التلاوة، ح2، ص719)

## مسافر کی نماز

**سوال**:شرعامسافر کے کہتے ہیں؟

جواب : شرعاً مسافر و شخص ہے جو تین دن کی راہ تک جانے کے ارادہ سے بتی

ت بام بوات (مستوط لدسر حسى بات صلاة المسافرة ع من 235 دارا معرف البروت)

خنگی میں میل کے حساب ہے اس کی مقدار ساڑھے ستاون میل ہے ، جو کہ

كلومينر كے حساب ہے 92 كلوميٹر ہے۔

سے ال بھی جگہ جانے کے دوراستے ہیں ، ایک سے مسافت سفر ہے جبکہ دوسرے سے بیس ، اس جگہ جانے سے مسافر ہوگا یانہیں ؟

جدواب كى جگه جانے كے دورات بين ايك سے مسافت سفر ہے دوسرے

ے نہیں تو جس راستہ سے بیرجائے گا اس کا اعتبار ہے، نزدیک والے راستے سے گیا تو مسافر نہیں اور دور والے سے گیا تو ہے، اگر چداس راستہ کے اختیار کرنے ہیں اس کی کوئی

غرض مي شهو . (بديد، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح1، ص138)

سوال : جس نے مسافت سفر پر جانے کا ارادہ کیا، کیاوہ نیت کرنے ہی ہے

مسافرہوجائے گا؟

جواب بحض نیت سفر سے مسافر نہ ہوگا بلکہ مسافر کا تھم اس وقت سے کہ استی کی آبادی سے باہر ہوجائے شہر میں ہے تو شہر سے ، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے اور شہر والے کے لیے یہ می ضرور ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے متصل ہے اس سے بھی باہر ہوجائے۔ فنائے شہر سے جو گاؤں متصل ہے شہروالے کے لیے اس گاؤں سے باہر ہوجا باہر ہوجائے۔ فنائے شہر سے جو گاؤں متصل ہے شہروالے کے لیے اس گاؤں سے باہر ہوجا ناضر ور نہیں۔ والدر المعنار ور دالمعنار ور د

سوال: مافريرنماز كيار عين كى احكام ين؟

جواب: سافر پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے لیعنی جارر کعت والے فرض کو دو پڑھے اس کے حق میں دوہی رکعتیں پوری نماز ہے اور قصد آجار پڑھیں اور دو پر قعدہ کیا تو فيضان فرش علوم المعدد والمعدد والمعدد

فرض ادا ہو گئے اور پیچیلی دور کعتیں نفل ہو نمیں گر گنہگار وستحق نار ہوا کہ واجب ترک کیا لہٰذا توبهكر ے اور دوركعت يرقعده نه كياتو فرض ادانه ہوئے اور وہ نماز نفل ہوگئی۔

(المناوي الهدم، كتاب التملاه، الماب الحامس عشر في صلاة المسافر، ح1، ص139)

سوال: کیاسنوں میں بھی قصرے؟

**جواب** بسُنُتُول مِين قَصرُ بِين بلكه بورى يرْهي جائين كى البية خوف اوررواروي ( کھبراہث) کی حالت میں معاف ہیں اور امن کی حالت میں پڑھی جائیں۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر، ح1، ص139)

سوال: مسافر کب تک مسافر د برتاہے؟

جواب اسافراس وقت تك مسافر ب جب تك الى بستى مين پينج نه جائيا آبادی میں بورے بندرہ دن تھہرنے کی نبیت نہ کرلے۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر، ح1، ص139)

سوال: مسافر نے دوجگہ پندرہ دن تھبر نے کی نبیت کی ، کیامقیم ہوجائے گا؟

جواب : دوجگه بیندره دن تهرنے کی نبیت کی اور دونوں مستقل ہوں جیسے مکه و

منى تومقيم نه بموااورا يك دوسر ب كى تابع بموجيك شيراوراس كى فنا تومقيم بموكيا ـ

(العتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخابس عشر في صلاة المسافر، ح1، ص140)

سے ال : ایک شخص نے پندرہ دن تھمرنے کی نبیت کی ، مگر حالت بتاتی ہے کہ

يندره دن نهم المائة كيامقيم موجائك كا؟

جواب : جس نے اقامت کی نیت کی مراس کی حالت بتاتی ہے کہ پندرہ دن نهم سے گاتو نیت سیح نہیں مثلاج کرنے گیااورشروع ذی الحبہ میں پندرہ دن مکہ معظمہ میں مخبرنے كااراده كياتو مينيت بريار ہے كہ جب ج كااراده ہے توعر فات ومني كوضرور جائے گا چراتنے دنوں مکم عظمہ میں کیونکر تھیرسکتا ہے اور منی سے واپس ہوکر نبیت کرے تو سیح ہے۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ح1، ص140)

فيضان فرض علوم المصحب المحجمة المحجمة

سيوال بندرودن يمشت ندكى ، ذبن بيك كدكام دوحاردن من بوجائ گا، مرنہ ہوا، کرتے کرتے پندرہ سے زیادہ دن ہو گئے تو کیا علم ہے؟

جهواب :مسافر کسی کام کے لیے یاساتھیوں کے انتظار میں دو جارروزیا تیرہ چود ہ دن کی نیت ہے تھہرایا بیارادہ ہے کہ کام ہوجائے گاتو چلاجائے گااور دونوں صورتوں میں اگر آ جکل آ جکل کرتے برمیں گزرجا ئیں جب بھی مسافر ہی ہے، نماز قصر پڑھے۔

(العناوي الهمدية، كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر، ج1، ص139)

سوال: كيامقيم منافر كي اقتداء كرسكتاب؟

جواب : اداوقضادونوں میں مقیم مسافر کی افتد اکر سکتا ہے اور امام کے سلام کے بعدا پی باقی دورکعتیں پڑھ لے اور ان رکعتوں میں قراءت بالکل نہ کرے بلکہ بقذر فاتحہ ديب كمر ارب به الدرالمخنار، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج2، ص735)

سوال: كيامسافرمقيم كى اقتد اكرسكتا ب

جواب: ونت ختم ہونے کے بعد مسافر مقیم کی اقتد انہیں کرسکتا وفت میں کرسکتا ہے اور اس صورت میں مسافر کے فرض بھی جار ہو گئے میٹھم جار رکعتی تماز کا ہے اور جن نمازوں میں تصرفیں ان میں وفت و بعد وفت دونوں صورتوں میں افتدا کرسکتا ہے وفت میں اقتدا کی تھی نماز پوری کرنے سے پہلے وفت محتم ہو کیا جب بھی افتدا سے ہے۔

(الدرالمنحتارو ردالمنحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ج2، ص738)

سوال: وطن كي تني ميس بيرا؟

جواب: وطن دوسم كي ب: (1) وطن إصلى - (2) وطن اقامت. وطن اصلی: وہ جگہ ہے جہاں اس کی پیدائش ہے یا اس کے تھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں یا وہاں سکونت کرلی اور میدارادہ ہے کہ یہاں سے نہ جائے گا۔ وطن اقامت: ووجكه بيكه مسافرنے يتدره دن يااس سے زياده تغېرنے كاوبال

اراده کیاهو۔

(الفتاري الهندية، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، ج1، ص142)

فيضان فرض علوم

### سوال: وطن اقامت كب باظل بوتا يع؟

جواب : وطن افامت دوسرے وطن افامت کو باطل کر دیتا ہے لینی ایک جگہ پندرہ دن کے ارادہ سے تھہرا تو بہلی جگہ استے ہی دن کے ارادہ سے تھہرا تو بہلی جگہ استے ہی دن کے ارادہ سے تھہرا تو بہلی جگہ اب وطن نہ رہی، دونوں کے درمیان مسافت سفر ہویا نہ ہو۔ یو ہیں وطن افامت وطن اصلی وسفر سے باطل ہوجا تا ہے۔

(درمیختیار وردالمحتیار کشاب الیصیلانة، بیاب صلاة المسافر، مطلب فی الوطن الأصلی و وطن الاقامة، ج2، ص739)

سوال: عورت بیاه کرسرال گی، اب اس کادطن اصلی کون ساہے؟

جواب : عورت بیاه کرسسر ال گی اور پہیں رہے ہے گئے تو میکاس کے لیے وطن اصلی ندر ہایعن اگر سسر ال تین منزل پر ہے وہاں سے میکے آئی اور پندره دن تھہر نے کی نیت ندکی تو قصر پڑھے اور اگر میکے رہنا نہیں چھوڑا بلکہ سسر دل عارضی طور پرگئ تو میکے آئے ای سفرختم ہوگیا نماز پوری پڑھے۔

آتے ہی سفرختم ہوگیا نماز پوری پڑھے۔

(بہاد شریعت، حصہ 4، مسلم 151)

### نماز جمعه کا بیان

**سوال**: جمعہ کا حکم شرعی کیا ہے؟

جواب :جعد فرض نين باوراس كى فرضيت ظهرست زياده مؤكد باوراس كا

( الدرالمحتار، كتاب التسلاء، بأب الحمعة، ح3، ص5)

منکر کا فرہے۔

سوال: جعد يرض كے ليكنى شرائط بي ؟

جواب : جمعہ پڑھنے کے لیے چھٹرطیں ہیں کہ ان میں سے ایک شرط بھی مفقود

موتو ہوگا ہی ہیں:

(1) شہریا فنائے شہر، شہروہ جگہ ہے جس میں متعدد تو ہے اور بازار ہوں اور وہ صلع یا پرگنہ ہوکہ اس کے متعلق و بہات گئے جاتے ہوں اور وہاں کوئی حاکم ہوکہ مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے یعنی انصاف پرقدرت کافی ہے، اگر چہنا انصافی کرتا اور بدلہ نہ لیتا ہوا ور شہر کے آس پاس کی جگہ جوم مرک مصلحتوں کے لیے ہواسے "فنائے مصر " کہتے ہیں ۔ جیسے قبرستان، گھوڑ دوڑ کا میدان، فوج کے دہنے کی جگہ، بچہریاں، اشیشن کہ یہ چیزیں شہرسے باہر ہوں تو فنائے شہر میں ان کا شار ہے اور وہاں جعہ جائز۔

(غبية المتملى ، فصل في صلاة الجمعة، ص 449بـ451)

(2) سلطان اسلام یا اس کا نائب جے جعد قائم کرنے کا تھم دیا ، اور جہال اسلامی سلطنت نہ ہو وہاں جوسب سے بڑا فقیہ شی صحیح العقیدہ ہو، ادکام شرعیہ جاری کرنے میں سلطان اسلام کے قائم مقام ہے، لہذا وہی جمعہ قائم کرے بغیراس کی اجازت کے بیس ہوسکتا اور یہ بھی نہ ہوتو عام لوگ جس کوامام بنائیں، عالم کے ہوتے ہوئے وام بطور خود کسی کوامام بہیں بنا سکتے نہ یہ ہوسکتا ہے کہ دو چار شخص کسی کوامام مقرر کر کیس ایسا جمعہ کہیں سے کا مام نہیں بنا سکتے نہ یہ ہوسکتا ہے کہ دو چار شخص کسی کوامام مقرر کر کیس ایسا جمعہ کہیں سے شابت نہیں۔ در مدونتار ور دالمعتار ، کتاب الصلان ، باب الجمعة ، ج 3، مر 1600)

(3) وفت ظهر بعنی وفت ظهر میں نماز پوری ہوجائے تو اگر اثنائے نماز میں اگر چہز

تشهد كے بعد عصر كاونت أسمياجه اطل موسياظ بركى قضاير هيس-

جماعت کے سامنے ہوجو جمعہ کے لیے شرط ہے لیبنی کم سے کم خطیب کے سواتین مرداوراتی آواز ہے ہوکہ یاس وابلے شن سکیں۔

(درسختار وردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ح3، ص21)

(5) جماعت یعی امام کےعلاوہ کم سے کم تین مرد۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الناب السنادس عشر في صلاة الجمعة، ح1، ص148)

(6) اذن عام ، بینی مسجد کا درواز ہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی جاہے آئے کسی کی روک ٹوک نہ ہو۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب السنادس عشر في صلاة الجمعة، ج1، ص148)

**سوال**: خطبہ کے کہتے ہیں؟

جواب: خطبه فرالبی کانام ہا گرچسرف ایک بار المتحمدُ لِله يا سُبُحنَ الله يا لا إله الله كمااى قدرسے فرض ادام وكيا مرائے بى يراكتفاكرنا مروه ہے۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ح3، ص22)

سوال: خطبه میں کتنی چیزیں سنت ہیں؟

جواب : خطبہ میں یہ چیزیں سنت ہیں: (1) خطیب کا پاک ہونا (2) کھڑا ہونا (3) خطبہ سے پہلے خطیب کا ہیں سنت ہیں: (1) خطیب کا منہ ریم ہونا (5) سامعین کی طرف منہ کرنا (6) قبلہ کو چیڑھ کرنا اور بہتر یہ ہے کہ منبر محراب کی با کیں جانب ہو۔ (7) حاضرین کا متوجہ بامام ہونا (8) خطبہ سے پہلے آغہ وُ ذُہ بالله آ ہستہ پڑھنا (9) آئی بلند آ واز سے خطبہ پڑھنا بامام ہونا (8) خطبہ سے پہلے آغہ وُ ذُہ بالله آ ہستہ پڑھنا (9) آئی بلند آ واز سے خطبہ پڑھنا کہ لوگ سنیں۔ (10) اللہ اللہ میں (لا منانی علبہ درمای گا کرنا۔ (12) اللہ میں (لا منانی علبہ درمای کی رسالت کی شہاوت و بنا۔ (13) محصور میں (لا منانی علبہ درمای پر درود بھیجنا۔ (14) کم سے کم ایک آ یت کی تلاوت کرنا۔

فيضان فرض علوم وسيست وسيست وسيست وسيست وسيست وسيستور والمستور والم

(15) يهلے خطبه ميں وعظ ونصيحت ہوتا۔ (16) روسرے ميں حمد و ثناوشهادت و درود كا اعاد ه كرنا\_(17) دوسرے ميں مسلمانوں كے ليے دُغاكرنا\_(18) دونوں خطبے ملكے ہونا\_ (19) دونوں کے درمیان بفتر تین آیت پڑھنے کے بیٹھنا۔ (20)مرد اگر امام کے سامنے ہوتو امام کی طرف منہ کرے اور دہنے یا تھیں ہوتو امام کی طرف مڑجائے (21) امام ے قریب ہونا افضل ہے مگر بیا ترجیس کہ امام سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کی کردنیس بھلائے، البتہ اگر امام ابھی خطبہ کوئبیں گیا ہے اور آ کے جگہ باقی ہے تو آ کے جاسکتا ہے اور خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے ہی بینے جائے۔(22) خطبہ سننے کی حالت میں دوزانو جیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔

والدراحجنار، كناب الصلاة، باب الجمعة، ح3، ص23تا26)

سوال: خطبه بين مستحب كيا ج؟

جواب امتحب بيے كدوسرے خطبہ من آواز بنست مملے كے پت ہواور خلفائے راشدین وحمین مرمین حضرت حمزہ وحضرت عباس دخی الله نعانی عنبر کاؤ کر ہو۔

(الدرالمعفتار، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ج3، ص23تا26)

**سوال**: غيرعر بي مين خطبه پڙهنا کيسا ہے؟

جواب : غير عربي مين خطبه پر صنايا عربي كے ساتھ دوسرى زبان خطبه يس طلط

كرنا خلاف سنت متوارثه ہے۔ يو بیں خطبہ میں اشعار پڑھنا بھی نہ جا ہے اگر چہ عربی ہی کے ہوں ، ہان دوایک شعر پندونصائے کے اگر میمی پڑھ لے تو حرج نہیں۔

(بېهار شريعت،حصه4،ص769)

سوال: جعدداجب (لازم) مونے كى تنى شرطيس ميں؟

جواب :جعدواجب مونے کے لیے گیارہ شرطیں ہیں ،ان میں سے ایک بھی

معدوم ہوتو فرض ہیں پھر بھی اگریڑھے گا تو ہوجائے گا:

(1) شهر میں متیم ہونا (2) صحت لیخی مریض پر جمعہ فرض ہیں مریض ہے مرادوہ

ہے کہ مبد جمعہ تک نہ جاسکتا ہو یا چلا تو جائے گا گرم ض بردھ جائے گا ادریس اچھا ہوگا۔
(3) آزاد ہونا۔ غلام پر جمعہ فرض نہیں اور اس کا آقامنع کرسکتا ہے۔ (4) مرد ہونا (5) بالغ ہونا (6) عاقل ہونا۔ (7) انگھیارا ہونا۔ (8) چلنے پر قادر ہونا۔ (9) قید میں نہ ہونا۔ (10) بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا ، مفلس قرضدار کوا گرقید کا اندیشہ ہوتو اس پر فرض نہیں۔ (11) مینہ یا آندھی یا اولے یا سردی کا نہ ہونا یعنی اس قدر کہ ان سے نقصان کا خوف صحیح ہو۔

(الدرالمختارو ردالمحتار، كتاب الصلاّة، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة، ج 3، مر30تا33)

سوال: جن پر جمعه فرض ہیں ، ان کاشہر میں ظہر یا جماعت پڑھنا کیساہے؟
جمعہ کے دن شہر میں جماعت کے ساتھ ظہر پڑھنا کرو وقح کی ہے ، خواہ جمعہ ہونے سے پیشتر
جمعہ کے دن شہر میں جماعت کے ساتھ ظہر پڑھنا کرو وقح کی ہے ، خواہ جمعہ ہونے سے پیشتر
جماعت کریں یا بعد میں ۔ یو ہیں جنھیں جمعہ نہ ملاوہ بھی بغیرا ذان وا قامت ظہر کی نماز تنہا تنہا ہما ہوئے۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ج3، ص36)

سے ال: جس کا وُں میں جمعہ بیں ہوتاءاس میں لوگ ظہر ہا جماعت پڑھیں یا بغیر جماعت کے؟

جسواب: گاؤں میں جمعہ کے دن بھی ظہر کی نمازاذان وا قامت کے ساتھ باجماعت پڑھیں۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ج1، ص149)

سوال: نماز جمد كمسخيات كيابي؟

جسواب: نماز جمعہ کے لیے پیشتر سے جانا ، مسواک کرنا ، ایٹھے اور سفید کپڑے پینا ، تیل اور خوشبولگانا اور پہلی صف میں بیٹھنا مستحب ہے اور مسل سنت۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ج1، ص149)

فيضان فرض علوم المصحب المستعمد المستعمد

حامت بنوانا اور ناخن ترشوانا جمعہ کے بعد افضل ہے۔ .

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، ياب الجمعة، ج3، ص46)

## سوال: خطبي كياچري حرام بي؟

جواب:جوچزي نماز من حرام بي مثلًا كهانا پينا بهلام وجواب ملام وغيره به سب خطبه کی حالت میں بھی حرام ہیں یہاں تک کدامر بالمعروف بھی، ہاں خطیب امر بالمعروف كرسكتا ہے، جب خطبہ پڑھے تو تمام حاضرین پرسننا اور جیپ رہنا فرض ہے، جو لوگ امام ہے دور ہوں کہ خطبہ کی آ واز ان تک نہیں بھٹی آھیں بھی حیب رہنا واجب ہے، اگر کسی کو بری بات کرتے دیکھیں تو ہاتھ نامر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں زبان سے ناج ارز ہے۔ (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الجمعة، ج3، ص39)

سوال: جعد کے لیے عی کب واجب ہوئی ہے؟

جواب : پہلی از ان کے ہوتے ہی سعی واجب ہاور سے وغیرہ ال چیز ول کا جو سعی کے منافی ہوں جھوڑ دینا واجب بیبال تک کہ راستہ جلتے ہوئے اگر خرید وفرو دست کی تو بيجي ناجائز اورمسجد بين خريد وفروخت توسخت گناه ہے اور کھانا کھار ہاتھا کہ اوان جمعہ کا آ واز آئی اگر بیاندیشه و که کھائے گاتو جمعہ فوت ہوجائے گاتو کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کا جائے، جعدکے لیے اظمینان دوقار کے ساتھ جائے۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ج1، ص149

# نماز عید کا بیان

سوال: عيدين كى نماز كاكياظم ہے؟ جواب: عيدين (عيدالفطراورعيدالاخيٰ) كى نماز واجب ہے گرسب بڑہیں بلكہ انھیں برجن پر جعہ واجب ہے۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ح1، ص150)

سوال:عيدين كي اداكي كياشراكط بي؟

جواب : عيدين كا اواكى و اى شرطيس بين جوجعد كے ليے بين اصرف اتنافرق هے كہ جعد ميں خطبہ شرط ہے اور عيدين ميں سنت اگر جعد ميں خطبہ نه پڑھا تو جعد نه جوااور اس ميں نه پڑھا تو نماز ہوگئ گر بُرا كيا۔ دوسرا فرق بيہ ہے كہ جعد كا خطبہ قبل نماز ہے اور عيدين كا بعد نماز ، اگر پہلے پڑھ ليا تو بُرا كيا ، گرنماز ہوگئ لوٹا كئى نہيں جائے گی اور خطبہ كا بھی اعادہ نہيں اور عيدين ميں نداذان ہے ندا قامت ، صرف دوباراتنا كہنے كی اجازت ہے۔ المصلو أنه جَامِعَةً ۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، ج1، ص150)

سوال:روزعير كمسخبات كيابن؟

جواب : عيد كردن يه امور سخب جين: (1) جهامت بنوانا (2) ناخن ترشوانا (3) شرا (4) مواك كرنا (5) اوقط كير بينا، نيا بهوتو نيا ورند و هلا (6) فوشبو ركانا (7) من كي نما زم جرمح له جين بإهناه الإها بهانا (9) نماز سي بهلے صدقه فطرادا كرنا (10) عيدگاه كو پيل جانا (11) دوسر دراسته دوالي آنا (12) نماز عيدالفطر كوجانى سيختر چند كھوري كھاليئاتين، باخي مسات يا كم وجيش كرطاق بول، عيدالفطر كوجانى دون توكوني في چيز كھالى، نماز سے پيلے كھ دركھايا تو كي كارند بواكر عشا تك محدورين ند بول توكن ميلى چيز كھالى، نماز سے پيلے كھ دركھايا تو كي كارند بواكر عشا تك ند كھايا تو عماب كيا جائے گا۔ (13) خوش طام كرنا (14) كثر ت سے صدقه دينا دركا عيدگاه كواخمينان دوقارادر ني نگاه كي جانا (16) آيس ميں مبارك دينا مسخب

فيضان فرض علوم المحمد ا

ہاورراستہ میں بلندآ واز سے تلبیرند کے۔

(فتاري سِمديه، كشاب الضلاة، الباب المسادس عنشر في صلاة الجمعة، ج 1، ص150☆ درمختار وردالمحتار، كتاب الصلاة، باب العيدين، ح3، ص54نا56).

عیدائی تمام احکام میں عیدالفطر کی طرح ہے صرف بعض باتوں میں فرق ہے، اس میں مستحب بیہ ہے کہ نماز ہے پہلے کچھ نہ کھائے اگر چہ قربانی نہ کرے اور کھالیا تو كرامت تبين اور راسته مين بلندآ وازيت تكبير كهتا جائے۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب السابع عشر في صلاة العيدين، ج1، ص152) قربانی کرنی ہوتومستحب سے کہ بہل ہے دسویں ذی الحبہ تک نہ حجامت ہوائے ، نەناخن *تر*شوائے۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب العيدين مطلب في إزالة الشعر إلخ، ج3، ص77)

سوال: نمازعيد كاطريقه كياج؟

جواب : نماز عيد كاطريقه بيب كددور كعت واجب عيد الفطريا عيد التي كى نيت كرككانول تك باتها تفائه ألله أكبر كهدر باته بانده المجرثار سع يركانول تك باتهدا تفائه أكبر كبتا مواباته جهور وي يجرباته المائه الكبر كبركم أكدا تعانفائه الكبر كبركر باته حجورٌ د ب پھر ہاتھ اٹھائے اور اکسلہ اکبُرُ کہہ کرہاتھ یا ندھ لے لیعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ ہاند ہے،اس کے بعد دو تکبیروں میں ہاتھ لٹکائے پھر چوشی تکبیر میں باندھ لے۔اس کو یول یا در کھے کہ جہال تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہان ہاتھ باندھ لیے جا کیں اور جہال پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ جھوڑ دیے جا ئیں، پھرامام اعوذ اور بسم انٹدآ ہستہ پڑھ کر جبر کے ساتھ الحمد اورسورت پڑھے پھررکوع وسجدہ کرے، دوسری رکعت میں پہلے الحمدوسورت پڑھے پھرتین باركان تك ہاتھ لے جاكر اللهُ اكبَرُ كجاور ہاتھ نہ باند معے اور چوتھی بار بغير ہاتھ اٹھائے اَلله أَكْبَهُ كَبِيرٌ كَبِمَا مِواركُوع مِن جائي السيمعلوم بوكيا كه عيدين مِن الدَّكبيري جِهِ ہوئیں، تین پہلی میں قراءت ہے پہلے اور تکبیرتح بمہ کے بعد اور تین ووسری میں قراءت

کے بعد ، اور تکبیر رکوع سے پہلے اور ان جھوؤں تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جا کیں گے اور ہر و تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے جا کیں گے اور ہر و تکبیروں کے درمیان تین تبیع کی قدر سکتہ کرے اور عیدین میں مستحب سے کہ پہلی میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھے یا پہلی میں سبتے اسم اور دوسری میں ھل آتائے ۔ (الدرالمحتار، کتاب الصلاة، باب العیدین، ح3، ص61)

سوال: عیدی نماز کے بعد مصافحہ ومعانقہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: بعد نماز عید مصافحہ ومعانقہ کرنا جیساعمو ما مسلمانوں میں رائے ہے بہتر ہے کہاں میں اظہار مسرّ ت ہے۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب العيدين، ح3، ص70)(الفناوي الرضوية، ج8، ص601)

سوال: تبیرات تشریق کیایی، اوران کاظم کیاید؟
جواب : نوی دی الحبی فجرسے تیرہوی کی عفرتک برنمازفرض بخگاند کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ اواکی گئی ایک بارتکبیر بلند آ واز سے کہنا واجب ہا اور تین بار افضل اسے تکبیر تشریق کیتے ہیں، وہ یہ ہے: الله اَکبَرُ اَللهُ اَکبَرُ لَا اِللهُ وَ اللهُ اَکبَرُ اللهُ اَکبَرُ اللهُ اَکبَرُ اللهُ اَکبَرُ اللهُ اَکبَرُ وَلِلْهِ الْحَدُن ج، ص 74،71)

# كتاب الجنائز ميت كابيان

سوال: جان كى علامات كيابرى؟

جهواب : پاؤں کاست ہوجانا کہ کھڑے نہ ہوسکیں ، تاک کا فیڑھا ہوجانا ،

د ونو <sub>ك</sub>نپيثيون كابيثه جانا،منه كى كھال كاسخت ہوجانا وغيره وغيره-

سوال: جان كى كوفت كياكرنا جا بي؟

جواب : جب موت كاوفت قريب آئ اورعلامتين بائى جاكين توسنت سيب

کہ دنی کروٹ پرلٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دیں اور بیعی جائز ہے کہ جیت کٹا کیں اور قبلہ کو پاؤں کریں کہ یوں بھی قبلہ کومنہ ہوجائے گا تکراس صورت میں سرکوفندرے اونچار تھیں اور قبلہ کومنہ کرنا دشوار ہوکہ اس کو تکلیف ہوتی ہوتو جس حالت پرہے چھوڑ دیں۔

( درميختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج3، ص91)

اور جب تك روح مطے كوندآئى اسے تلقين كريں يعنى اس كے پاس بلندآ واز سے

كلمدطيب باكلمدشهادت برحيس مراساس كينخاهم ندكري- (جوبره نيره اس 130)

جب اس نے کلمہ پڑھایا تو تلقین موقوف کردیں ، ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعداس

ن كولى بات كى تو پيرتلقين كرين كداس كا آخر كلام لا إلى الله مُعَمَّدُ رُسُولُ اللهِ

ہو۔ تلقین کرنے والا کوئی نیک فخص ہو، ایبانہ ہوجس کواس کے مرنے کی خوشی ہواوراس کے

پاس اس وفت نیک اور بر بیز گارلوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے اور اس وفت و ہال سور

يس شريف كى تلاوت اورخوشبو بونامسخب مثلًا لوبان يا اگر كى بتياں سلكاويں -

(بنديه، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، المصل الأول، ج1، ص157

اوركوشش كرين كدمكان مين كوئي تصوير باعمقانه جوءا كربيه چيزين مون تو فورا نكال

دی جائیں کہ جبان مید ہوتی ہیں ملائکدر حمت نہیں آتے ،اس کی نزع کے وقت اپنے اور ال

کے لیے دُعائے خیر کرتے رہیں، کوئی پُر اکلمہ ذبان سے نہ ٹکالیں کہ اس وقت جو پچھ کہا جاتا ہے ملائکہ اس برآ مین کہتے ہیں، نزع میں تخق دیکھیں تو سورہ پس وسورہ رعد پڑھیں۔

(بېار شريعت،حصه4،ص808)

سوال: جبروح نكل جائ ، توكياكرنا جايج؟

جواب :جبروح نکل جائے توایک چوڑی پی جڑے کے نیجے سے سر پر

لے جاکرگرہ وے دیں کہ منہ کھلانہ رہے اور آئکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ

یاؤں سید ھے کردیے جائیں ، بیکام اس کے گھروالوں میں جوزیادہ نرمی کے ساتھ کرسکتا ہو

يابيا وركر \_\_ (الجوبرة النيرة، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ص131)

· (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج3، ص97)

پرجن کیروں میں وہ مراہے، وہ اتارلیں اوراس کے سارے بدن کو کسی کیڑے سے چھیادیں اوراس کو جاریا گی یا تخت وغیرہ کسی او نجی چیز برر کھیں کہ زمین کی سیل نہ پہنچے۔

(الفتاري الهندية، كتاب الصلاة، البأب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الأول، ج1، ص157)

اس کے پیٹ پرلوم یا ملی مٹی یا اور کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ بھول نہ جائے۔ مرضرورت سے زیادہ وزنی شہوکہ باعث تکلیف ہے۔

(الفتاوی الهندید، کتاب الصلات الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الأول، ج1، ص157)

اس کے ذمہ قرض یا جس شم کے وین ہوں جلد سے جلد اوا کر دیں۔ کہ حدیث
میں ہے: میت اینے وین میں مقید ہے۔ مسل وکفن وون میں جلدی جا ہے کہ حدیث میں

296 فيضان فرض علوم اس كى بهت تاكيد آئى ہے۔ (الجوہرة النيرة كناب الصلاة ، باب الجائز ، ص131) یر وسیوں اور اس کے دوست احباب کواطلاع کردیں کہ نمازیوں کی کثر ت ہوگی اوراس کے لیے وُعاکریں گے۔ (بندیہ کتاب الصلاق الباب العادی والعشرون برا، ص 157) سوال : مرتے دفت کی مسلمان کی زبان سے معاذ اللہ کوئی کلمہ کفرنکل گیا تو کیا جسواب : مرئة وفت معاذ الله الله كان بان علمه كفر فكاتو كفر كالتكم ندري کے کھکن ہے موت کی تنی میں عقل جاتی رہی ہواور بے ہوشی میں بیکمہ نکل گیا۔ (الدرالمحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج3، ص96) اور بہت ممکن ہے کہ اس کی بات بوری مجھ میں ندآئی کدالی شدت کی حالت میں آ ومی بوری یات صاف طور براوا کر لے دشوار ہوتا ہے۔ (بہار شریعت، حصه 4، ص 809) سوال: میت کے پاس تلاوت قرآن جائز ہے یا تہیں؟ جواب :ميت كياس تلاوت قرآن مجيد جائز ج جبكه اسكاتمام بدن كيرك ے چھیا ہواور تیج ور میراذ کار میں مطلقا حرج تہیں۔ (ردالمبختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج3، ص98تا100) سوال: عورت مرحی اور بچهاندر حرکت کرر بابو ، تو کیا کریں گے؟ جواب عورت مراق اوراس کے پید میں بحرکت کررہا ہے توبا کی جانب سے پیٹ جاک کرکے بجدنکالا جائے اور اگر عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچمر گیا اورعورت کی جان پر بنی ہوتو بچہ کاٹ کر ٹکالا جائے اور بچہ بھی زندہ ہوتو کیسی ہی تکلیف ہو، بجد كاث كر تكالناجا مرتبس - (الفتاري الهندية، كتاب الصلاة، الباب العادي والعشروه ، ج 1، ص 157)

سسوال: حاملہ تورت مرکنی کی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بچہ پیدا ہو ہے، کیا اس وجہ سے قبر کھو دکر چیک کر سکتے ہیں؟ جسواب: حاملہ تورت مرکنی اور ڈن کر دی گئی کسی نے خواب میں ویکھا کہ ال 297

(العناوي الهندية، كتاب الكرابية، الباب السادس عشر في زيارة القبور إلح، ح5، ص351)

#### غسل ميت

سوال: ميت كوسل دين كاكيامم م؟

جسواب :ميت كونهلانا فرض كفابيه بعض لوكون فيسل درد ياتوسب

(فتاوي منديه، كتاب الصلاة مباب في الجنائز مج 1، ص158)

ے ساقط ہو گیا۔

سوال: ميت كونهلان كاكياطريقد ي

جواب ميت كونهلان كاطريقديب كدس جارياتي ياتخت ياتخة برنهلان کااراده ہواً س کوتین یا پانچ یاسات بار دھونی دیں لینی جس چیز میں وہ خوشبوسکتی ہوا۔۔۔ اتی بار جاریائی وغیرہ کے گرد پھرائیں اور اُس پرمیت کولٹا کرناف سے مھٹنوں تک مس كيڑے ہے چھيادي، پھرنہلانے والااہنے ہاتھ پر كپڑالپيث كر بہلے استنجا كرائے پھرنماز كاساوضوكرائ ليني منه بجركبنو لسميت بإته دهوئيل يجرمر كالمتح كرين يجريا ول دهوئيل تمرمیّت کے وضو میں گوں تک پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنائبیں ہے ماں کوئی کپڑایاروئی کی مچربری مجگوکر دانتوں اور مسوڑوں اور جونٹوں اور شفنوں پر پھیرویں مجر نسراور داڑھی کے بال ہوں تو کل خیرو سے دھو ئیں بیٹ ہوتو پاک صابون اسلامی کارخانہ کا بنا ہوایا بیس یاسی اور چیز ہے ورند فالی یانی بھی کافی ہے، پھر بائیس کروٹ پرلٹا کرسرے یا وں تک بیری کا یانی بہائیں کہ تختہ تک پہنچ جائے پھردانی کروٹ پرلٹا کر ہو ہیں کریں اور بیری کے پتے جوش دیا ہوایانی نہ ہوتو خالص یانی نیم گرم کافی ہے پھر فیک لگا کر بٹھا کیں اور نری کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ بھیریں اگر پ<u>چھ نکلے دھوڈ الیں وضو</u>وٹسل کا اعادہ نہ کریں پھر آخر میں سرے یاؤں تک کافور کا یانی بہائیں پھراُس کے بدن کوکسی یاک کپڑے سے آ بسته يو تحصوري \_ (طناوى بنديه ، كتاب الصلاة ، الباب في الجنائز ، الفصل الأول ، ج 1 ، ص158) ا کے مرتبہ سارے بدن پر یانی بہانا فرض ہے اور تین مرتبہ سنت جہال عسل دیں متحب بيہ ہے كه پرده كرليس كيسوانبلانے والوں اور مدوكاروں كے دوسراندو كھے، نہلاتے وفت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں یا قبلہ کی طرف یاؤں کرکے یا جوآ سان

### Marfat.com

ومناوى سِنديه، كناب الصلاة، الباب في الجائر، الفصل الأول، ح1، ص158)

ہوکریں۔

سوال: ميت كونهلان والاكيما موناجا ي

جواب : نہلانے والا باطہارت ہو، جنبی نے سل دیاتو کراہت ہے گر شل ہو جائے گا اور بے وضو نے نہلایا تو کراہت بھی نہیں، بہتریہ ہے کہ نہلانے والا میت کاسب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، وہ نہ ہویا نہلا تانہ جانتا ہوتو کوئی اور مخص جوامانت دارو پر ہیزگار

ہو۔ رہناوی ہندیہ، کناب الصلافہ الباب العادی والعشرون فی الجنائر، الفصل الأول، ج 1، ص 159)

نہلانے والامعتمد شخص ہوكہ بوری طررح عسل دے اور جواجھی بات د كھے، مثلاً
چہرہ چیک اٹھا یا میت کے بدن سے خوشبوآئی تو اسے لوگوں كے سامنے بیان كرے اوركوئی
بُری بات دیکھی، مثلاً چہرے كارنگ سیاہ ہوگیا یا بد بوآئی یاصورت یا عضا میں تغیر آیا تو اسے
کسی سے نہ ہے، ہاں اگر كوئی بدند ہب مرا اور اُس كا رنگ سیاہ ہوگیا یا اوركوئی بُری بات
ظاہر ہوئی تو اس كا بیان كرنا جا ہے كداس سے لوگوں كو عبرت وضیحت ہوگی۔

(الجوبرة النيرة، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ص131)

سوال: کون کس کوشل دے سکتاہے؟

جواب : مردکومردنہلا ئے اور کورت کوع رت ، میت چھوٹالٹر کان ، توا ہے کورت کھی نہلائے تی ہے اور چھوٹی لڑکی کومرد بھی ، چھوٹی نے سیمرا سے کہ حدیثہون کو نہ پہنچ ہوں ، عموں ، میت سیمرا سے کہ حدیثہون کو نہ پہنچ ہوں ، موت سے ، پہلے یا بعد کوئی ایسا ام نہ واقع ہوا ہوجس سے اس کے نکاح سے نکل جائے۔

(الفتاوی الهندیة، سیاب الصلاة، الباب العادی والعث ون فی العظم الدور المعدل الأول، ح1، مر 160)

عورت مرجائے توشوہر شائے تمہلا سکتا ۔ برجی وسکرا ہے اور و کیجنے کی مما نعت

بیس ۔

(الدرالمختار، کتاب السلاة، باب ر الاة الجنارة، ج ، مر 105)

مسوالی :میت کی داڑھی یا مرکے بال شار کتاب الرا الورناخن تراشنا کیسا

ج؟

جواب: میت کی داڑھی یا سرکے بال میں کنگھا کرتایا تا جن راشنایا کسی جگہ کے
بال مونڈ نایا کتر نایا اُ کھاڑتا، ناجا کر دوہ دخر کی ہے بلکہ تھم بیہے کہ جس حالت پرہ اُس حالت میں وفن کر دیں، ہاں اگر ناخن ٹوٹا ہوتو لے سکتے ہیں اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں۔ (فناوی ہندیہ، کتاب الصلاة، الیاب فی الجنائز، الفصل الأول، ج 1، م 158)

### کفن میت

سوال: میت کوکفن دینے کا کیاتھم ہے؟ جواب: میت کوکفن دینا فرض کفاہہے۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الياب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الأول، ج1، ص160)

سوال: مرد کے لیے سنت کفن کیا ہے؟

جواب: مرد کے لیے سنت تین کیڑے ہیں: (1) لفافہ (2) إزار (3) تيص

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الأول، ج 1، ص160)

سوال: عورت كے لئے سنت كفن كيا ہے؟

جسواب عورت کے لیے سنت کپڑے پانچ ہیں: (1) لفافہ (2) إزار (3) قیص (4) اوڑ منی (5) سینہ بند۔

(الفتاري الهندية، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الأول، ج1، ص160)

سوال: لفافه ازار جیس ، اوژهنی اورسینه بندگی مقدار کننی جونی جا ہیے؟

جواب : لفافہ یعنی جا در کی مقدار ہے ہے کہ میت کے قد سے اس قد رزیادہ ہو کہ جو اور کی مقدار ہے ہے کہ میت کے قد سے اتن چھوٹی جو وولوں طرف باندھ سکیں اور ازار یعنی تہہ بند چوٹی سے قدم تک یعنی لفافہ سے اتن چھوٹی جو میندش کے لیے زیادہ تھا اور قمیص جس کو گفتی کہتے ہیں گردن سے گھٹنوں کے پنچ تک اور بید گھٹنوں کے پنچ تک اور بید گھٹنوں کے پنچ تک اور بید گھٹنوں کے مرداور عورت کے اور آستینیں اس میں نہوں۔ مرداور عورت

کی تفنی میں فرق ہے، مرد کی تفنی مونڈ سے پر چیریں اور عورت کے لیے سینہ کی طرف،

اور جنی تین ہاتھ کی ہونی جا ہے بعنی ڈیڑھ گزیسینہ بند بیتان سے ناف تک اور بہتر رہے کہ اور بہتر ہے کہ

و\_ (الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب في الجنائز، الفصل الأول، ح1، ص160) مسوال: كفن بهمًا في كاطريق كيائي؟

جواب : گفن پہنانے کاطریقہ ہیہے کہ مینت کونسل دینے کے بعد بدن کی اس کے بار کامل کے بار کے بار کامل کے بار کے بار کامل کی بار کامل کے بار کامل کے

فيضان فرض علوم المعهد ا

وھونی، یہ اس سے زیادہ نہیں، پھر گفن یوں بچھا کیں کہ پہلے بڑی چا در پھر تہبند پھر گفتی ہے مہت کواس پرلٹا کیں اور کفنی پہنا کیں اور واڑھی اور تمام بدن پر خوشبوملیں اور مواضع ہجود لیعنی ماضے، ناک، ہاتھ، گھٹے، قدم پر کافورلگا کیں پھر ازار لیعن تہبندگیپیٹیں پہلے یا کیں جانب سے پھر وی طرف سے پھر وی طرف سے تاکہ وہنا او پر رہا ور بیا وَل کی طرف بائدھ دیں کہ اُڑنے کا اندیشہ ندر ہے، عورت کو گفتی پہنا کرائس کے بال کے دو حصر کرکے گفتی کے اوپر سینہ پر ڈالدیں اور اوڑھنی نصف پشت کے ایپر سینہ پر دہے کہ اُس کا طول نصف بیشت سے سینہ تک ہوا کر منہ پر مثل نقاب ڈال ویں کہ سینہ پر دہے کہ اُس کا طول نصف بیشت سے سینہ تک ہوا کر منہ پر مثل نقاب ڈال ویں کہ سینہ پر دہے کہ اُس کا طول نصف بیشت سے سینہ تک ہوا ور میں کہ اور میہ جولوگ بیشت سے سینہ تک کے اور میہ جولوگ کیا کر تے ہیں کہ زندگی کی طرح اُڑھاتے ہیں میر مض بیجا و خلاف شفت ہے پھر بدستور کیا کر بائدھیں۔ ازار ولفا ذریبیٹیں پھر سب کا و پر سینہ بند بالاے پیتان سے ران تک لا کر بائدھیں۔

(المتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل الأول، ج1، ص161)

### جنازہ لیے کر جانا

سوال: جنازه كوقبرستان لے جانے كى سنن اور آ داب كيا ہيں؟

جواب سنت یہ کہ چارہ خارہ اٹھا کی ایک ایک ایک ایک پالیاں تو بلاضرورت کروہ ہوا گرصرف دو شخصوں نے جنازہ اٹھایا، ایک سر بانے اوراکیک پائلی تو بلاضرورت کروہ ہوا اور ضرورت ہے ہومثلاً جگہ تنگ ہے تو حرج نہیں۔ سنت یہ ہے کہ یکے بعدد گرے چاروں پایوں کو کندھادے اور ہر باروں وک قدم چلے اور پوری سنت یہ کہ پہلے دہنے سر بانے کندھا دے ورج ہونی پائلی اور دی دی قدم چلے تو کل چالیں قدم ہوئے کہ صدیث میں ہے، "جو چالیس قدم جنازہ لے چاروں پایوں کو کندھا دے، اللہ منا دیے جا کیں گئے۔ نیز حدیث میں ہے، "جو چالیس قدم جنازہ کے چاروں پایوں کو کندھا دے، اللہ تعالی اس کی حتی منفرت فر مادے گا۔ چھوٹا بچ شیر خوار پاائھی و ورھ چھوٹ اہو یا اس سے پکھ تعالی اس کی حتی منفرت فر مادے گا۔ چھوٹا بچ شیر خوار پاائھی و ورھ چھوٹ اہو یا اس سے پکھ بڑا، اس کو اگر ایک شخص ہاتھ ہر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں اور یکے بعد دیگر ہے لوگ ہاتھوں ہاتھ ہر لیے ہو، ہوتو چار یا کی پر لے ہو، ہوتو چار یا کی پر لے ہو، ہوتو چار یا کی پر لے جو جنازہ کو ہاتھ پر لیے ہو، ہوسی ہور نہیں اور اسے جھوٹے جنازہ کو ہاتھ پر لیے ہو، ہوسی ہوری نہیں اور اسے براہم دو ہوتو چار یا کی پر لے جا کیں۔

جنازه معتدل تیزی ہے لے جائیں گر ندائ طرح کہ میت کو جھنکا گے اور ساتھ جانے والوں کے لیے افعنل ہے کہ جنازہ سے چھے چلیں، دہنے یا ئیں نہ چلیں اورا گرکوئی آ کے چلے تو اسے چاہیے کہ آئی دور رہ کہ ساتھیوں میں نہ شارکیا جائے اور سب کے سب آ کے جول تو کروہ ہے۔ جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا افعنل ہے اور سواری پر ہوتو آ کے چلنا کمروہ اور آ کے ہوتو جنازہ سے دور ہو عورتوں کو جنازہ کے ساتھ جانا نا جائز و ممنوع ہاور نوحہ کرنے والی ساتھ میں ہوتو اسے تن سے منع کیا جائے۔ جنازہ لے چلنے میں سر ہانا آ گے ہونا چاہیے اور جنازہ کے ساتھ میں سر ہانا آ گے ہونا چاہیے اور جنازہ کے ساتھ میں سر ہانا آ گے ہونا چاہیے۔ دور جنازہ کے ساتھ میں سر ہانا آ گے ہونا چاہیے۔ دور جنازہ کے ساتھ میں سر ہانا آ گے ہونا چاہیے۔ دور جنازہ کے ساتھ میں سر ہانا آ گے ہونا چاہیے۔ دور جنازہ کے ساتھ میں سر ہانا آ گے ہونا چاہیے۔ دور جنازہ کے ساتھ آگے لے جانے کی ممانعت ہے۔

جنازه کے ساتھ چلنے والوں کوسکوت کی حالت میں ہوتا جا ہیں۔ موت اور احوال واہوال قبرکو پیش نظرر میں، دنیا کی ہاتیں نہ کریں نہنسیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی (لا روزاری بندید، فی الجنائز، ج1، ص160,162 درمخنار، باب صلاة الجنازة، ج3، ص160)

معلی بندید، فی الجنائز، ج1، ص160 الادرمخنار، باب صلاة الجنازة، ج3، ص160)

معلی بندید، فی الجنائز، ج1، صر162 الادرمخانی دے سکتا،

اس کی کیا حقیقت ہے؟

جواب : عوام میں جو یہ شہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازہ کونہ کندھادے سکتا ہے نہ تبر میں اتار سکتا ہے ندمند د کھے سکتا ہے ، یہ تض غلط ہے صرف نہلا نے اور اسکے بدن کو بلا حاکل ہاتھ لگانے کی مما نعت ہے۔

(بہاد شریعت، حصه، ص 813)

## نماز جنازه

سوال نماز جنازه کا کیاتم ہے؟

**جسواب**: نمازِ جناز وفرض گفانیہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی توسب بری الذمہ ہو گئے، در نہ جس جس کوخبر پینجی تھی اور نہ بڑھی گنہگار ہوا۔

(الدرالمختارو ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الحبازة، ح3، ص120)

(بهار شريعت،حصه4،ص825)

اس کی فرضیت کا جوا تکار کرے کا فرہے۔

سوال: نمازجتازه کی شرا نظ کیایی؟

جواب : نماز جنازه میں دوطرح کی شرطیں ہیں ، ایک نمازی کے متعلق ، دوسری میت سے متعلق میں ، میت سے تعلق میت کے معلق میازی کے لحاظ سے تو وہی شرطیں ہیں جو مطلق نماز کی ہیں ، میت سے تعلق رکھنے والی چند شرطیں یہ ہیں: (1) میت کا مسلمان ہونا۔(2) میت کے بدن و کفن کا پاک ہونا۔(3) جنازه کا وہاں موجود ہونا یعن گل یا اکثر یا نصف مع سر کے موجود ہونا ، البذا غائب کی نماز نہیں ہو سکتی۔(4) جنازه زمین پر رکھا ہونا یا ہتھ پر ہو گر قریب ہو، اگر جانورو غیرہ پر لما ہونمازی کے چھے ہوگانمازی کے تیجے ہوگانمازی کے تیجے ہوگانمازی کے تیجے ہوگانمازی کے تیجے ہوگانمازی کے میت امام کے منہوگی۔(6) میت کا وہ حصہ بدن جس کا جھیانا فرض ہے چھیا ہونا۔(7) میت امام کے محافی کی میں الدرالدہ خدارور دالدہ حدار، کناب البصلان، باب صلانہ الجنازہ ، ج 8، ص 121 نا 123)

**سوال**: نماز جنازه کرکن کتنے ہیں؟

جواب: نمازجنازه من دوركن بن: (1) جارباراللدا كركبنا (2) قيام

(الدرالمختارو ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الحنازة، ج3، ص124)

سوال: نماز جنازه من سنب مؤكده من بير؟

جبواب: تمازجنازه میں تین چیزیں سنت مؤکدہ ہیں: (1) اللہ حزر مل کی حمدہ مثاری اللہ عزر مل کی حمدہ مثاری میں اللہ معلیہ دمع پر درود (3) میت کے لیے دُعا۔

(الجوبرة النيرة، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ص137)

## **سوال**: نماز جنازه کاطریقه کیاہے؟

الرميت مِجُنون يا تا بالغ موتو تيسرى تكبيرك بعديد عاير صع: اَللَّهُم الحُعَلَهُ لَنَا فَرَطُ وَالْحُعَلَهُ لَنَا وَمُشَفِّعًا وَمُشَفِّعًا وَالْحُعَلَهُ لَنَا اللهِ مَا فِعَةً وَمُشَفِّعًا والرَّرُ فَي موتوا حُعَلَهَا اور شَافِعَةً وَمُشَفِّعًا والرَّرُ فَي موتوا حُعَلُهَا اور شَافِعَةً وَمُشَفِّعًا والرَّرُ فَي موتوا حُعَلُهَا اور شَافِعَةً وَمُشَفِّعًا والرَّرُ فَي مُوتوا حُعَلُهَا اور شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً كَي

چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کوئی دُ عاپڑھے ہاتھ کھول کرسلام پھیردے ،سلام میں میت اور فرشتوں اور حاضرین نماز کی نیت کرے ، اُسی طرح جیسے اور نمازوں کے سلام میں نیت کی جاتی ہے یہاں اتن ہات زیادہ ہے کہ میت کی بھی نیت کرے۔

(الجوسرة النيرة، كتاب العلاة، باب الجنائز، ص 137,138 المؤنثاوي رضويه ،ج 9، ص 194 المحدد درميعتار وردالمحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب هل يسقط فرض، ج 3، ص 130) مسوال: كن لوكول كاتماز جنازه يس يرها جاسكگا؟

جواب : (1) یا غی جوامام برحق پرتاحق خروج کرے اور اُسی بغاوت میں مارا

جائے۔(2) ڈاکو کہ ڈاکہ میں مارا گیا نہ اُن کونسل دیا جائے نہ اُن کی نماز پڑھی جائے ،گر جائے ہاد شاہِ اسلام نے اُن پر قابو پایا اور آل کیا تو نماز ونسل ہے یا وہ نہ پکڑے گئے نہ مارے مجئے بلکہ ویسے ہی مرے تو بھی شسل ونماز ہے۔(3) جولوگ ناحق پاسداری سے لڑیں بلکہ جوان کا تماشہ دیکھ رہے تھے اور پھر آ کرلگا اور مرکھے تو ان کی بھی نماز نہیں ، ہاں اُسکے متفرق ہونے سے بعد مرے تو نماز ہے۔ (4) جس نے کئی شخص گلا گھونٹ کر مارڈ الے۔ (5) شہر میں رات کو ہتھیار لے کرلوٹ مارکریں وہ بھی ڈاکو ہیں، اس حالت میں مارے جا ئیں تو اُن کی بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ (6) جس نے اپنی ماں یا باپ کو مارڈ الا، اُس کی بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ (6) جس نے اپنی ماں یا باپ کو مارڈ الا، اُس کی بھی نماز نہیں۔ نہیں۔ (7) جو کسی کا مال چھین رہا تھا اور اس حالت میں مارا گیا، اُس کی بھی نماز نہیں۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الياب العادي والعشرون في العنائز، الفصل الخاسس؛ ج1، ص163)

سوال: كياخود شي كرنے والے كى نماز جناز و پڑھى جائے گى؟

جواب: جس نے خود کئی حالا تکہ بیبت بڑا گناہ ہے، مرأس کے جنازہ کی

مُمَارُيرُ هِي جِائِكُي في وفتاري بنديه، كتاب الصلاة، الباب في الجنائز، الفصل الخاسس، ج 1، ص 163)

سوال: نماز جنازه پرمان کافق کے ہے؟

جسواب : نماز جناز ہیں امامت کائن بادشاہ اسلام کوہے، پھر قاضی ، پھر امام جعد، پھر امام جعد، پھر امام حکد ، پھر امام حکد کاولی پر تقدم بطور استخباب ہے اور بیجی اُس وقت کہولی سے افضل ہوور نہولی بہتر ہے۔

(غنبة المنسلی، فصل فی الجنائز، ص 584)

سبال :جوولى يرمقدم نهوءاس نے ولى كى اجازت بغير جنازه يراحادياتوكيا

جواب ولی کے سواکسی ایسے نے نماز پڑھائی جوولی پرمقدم نہ ہوا ور لی نے اسے اجازت بھی نہ دی تھی تو اگر ولی نماز میں شریک نہ ہوا تو ولی نماز کا اعادہ کرسکتا ہے اور اگر وہ ولی پرمقدم ہے جیسے بادشاہ وقاضی و اگر مردہ ذن ہوگیا ہے تو قبر پرنماز پڑھ سکتا ہے اور اگر وہ ولی پرمقدم ہے جیسے بادشاہ وقاضی و امام محلّہ کہ ولی سے افضل ہوتو اب ولی نماز کا اعادہ نہیں کرسکتا اور اگر ایک ولی نے نماز پڑھا وی تو دوسرے اولیاء اعادہ نہیں کر سکتے اور ہرصورت اعادہ میں جوشف پہلی نماز میں شریک نہ تھاوہ ولی کے ساتھ نبیس پڑھ سکتا کہ جنازہ تھاوہ ولی کے ساتھ نبیس پڑھ سکتا کہ جنازہ کی دومر تبرنماز تا جائز ہے سوااس صورت ہے کہ غیرولی نے بغیراذن ولی پڑھائی۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الخاسس، ج1، ص163)

فيضان فرض علوم معلوم معلوم

سوال بسلمان میت کو بغیر نماز جنازه کوفن کردیا تواب کیا تھم ہے؟

جواب : میت کو بغیر نماز پڑھے فین کردیا اور مٹی بھی دے دی گئی تواب اس کی قبر پر نماز پڑھیں، جب تک پھٹنے کا گمان نہ ہواور مٹی نہ دی گئی ہوتو نکالیں اور نماز پڑھ کر فن کریں اور قبر پر نماز پڑھنے میں دنوں کی کوئی تعداد مقر زبیں کہ کتنے دن تک پڑھی جائے کہ یہ موسم اور زبین اور میت کے جسم ومرض کے اختلاف سے مختلف ہے، گری میں جلد پھٹے گا اور جاڑے میں دیر سے ، تر یا شور زبین میں جلد خشک اور غیر شور میں دیر سے ، قربہ جسم جلد لاغر ور جاڑے ہے۔ اور جاڑے میں دیر سے ، تر یا شور زبین میں جلد خشک اور غیر شور میں دیر سے ، قربہ جسم جلد لاغر ور جاڑے ۔ (در مدختار ور دالدحتار ، کناب الصلان ، باب صلان الجنازة ، ج 3 ، م 146)

سوال معديس نماز جنازه پرهنا كيما يع؟

جواب : مسجد میں نماز جناز و مطلقاً مکر و و تحری ہے،خواہ میت مسجد کے اندر ہویا باہر،سب نمازی مسجد میں ہوں یا بعض، کہ حدیث میں نماز جناز ہ مسجد میں پڑھنے کی ممانعت آئی۔ (الدرالدخنار، کتاب الصلاء، باب صلاۃ الجنازة، ج3، ص 148)

سوال: بچه بیداموت بی مرگیایا مرده پیداموا، تو کیا علم ہے؟

جواب : پچازندہ پیدا ہوا لین اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مرکیا تو

اُس کو شسل وکفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے ، ور ندا سے ویسے ہی نہلا کرایک پھڑ ہے
میں لیسٹ کر دفن کر دیں گے ، اُس کے لیے شسل وکفن بطریق مسنون نہیں اور نماز بھی اس کی
نہیں پڑھی جائے گی ، یہاں تک کہ مرجب باہر ہوا تھا اس وقت چیخنا تھا مگرا کئر حصہ نگلنے
سے پیشتر مرکیا تو نماز نہ پڑھی جائے ، اکثر کی مقدار بیہ ہے کہ سرکی جانب سے ہوتو سینہ تک
اکثر ہے اور یا وس کی جانب سے ہوتو کمرتک ۔ پچیز ندہ پیدا ہوایا کم وہ اُس کی خلقت تمام ہو
یاناتمام بہر حال اس کا نام رکھا جائے اور قیا مت کے دن اُس کا حشر ہوگا۔

(درمحتار وردالمحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب مهم إذا ...، ج3، ص152 تا154

#### دفن میت

سوال: ميت كودن كرنے كاكياتكم ہے؟

جواب: مِیت کودن کرنافرض کفاریہ ہے اور ربیجا ترجیس کدمیت کوز مین برر کھ دیں اور جاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کردیں۔

(بيديه، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس، ج1، ص165)

سوال: قبر کی اسبائی، چوڑ ائی اور گبرائی کتنی ہونی جا ہے؟

جواب : قبر کی اسبائی میت کے قد برابر مواور چوڑ ائی آ دھے قد کی اور گہرائی کم

ہے کم نصف قد کی اور بہتر ہے کہ گہرائی بھی قد برابر ہوا در متوسط درجہ بیا کہ سینہ تک ہو۔

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب في دفن الميت، ج3، ص164)

اور اس سے مراد مید کہ لحد یا صندوق اتناہو، میبیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی

(الفتاري الهندية، الباب في الجنائز،ج1، ص165)

وہاں سے آخرتک مے مقدار ہو۔

سوال: ميت كوقبريس كس طرح اوركون حضرت رهيس؟

جواب : جنازہ قبرے قبری جانب رکھنامتحب ہے کہ مردہ قبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا جائے ، یون بیس کے قبر کی پائٹی رکھیں اور سرکی جانب سے قبر میں لا کیں ۔ ورت کا جنازہ اتار نے والے محارم ہوں ، یہ نہ ہوں تو دیگر رشتہ والے یہ بھی نہ ہوں تو پر بیزگار اجنبی کے اتار نے میں مضایقہ ہیں ۔ میت کو قبر میں رکھتے وقت بید کا عارضیں : ہِسُمِ اللهِ وَ ہِاللهِ وَ عَلَى مِلْهِ رَسُولِ اللهِ ۔ میت کو وَی طرف کروٹ پرلنا کیں اور اس کا منہ قبلہ کو ہماللہ وَ عَلَى مِلْهِ رَسُولِ اللهِ ۔ میت کو وَی طرف کروٹ پرلنا کیں اور اس کا منہ قبلہ کو کریں ، قبر میں رکھنے کے بعد کون کی بندش کھول دیں کہ اب ضرور سے نہیں اور زمین نرم ہوتو تختے لگانا بھی نہیں ۔ قبر میں رکھنے کے بعد کورک کی اینٹوں سے بند کریں اور زمین نرم ہوتو تختے لگانا بھی جائز ہے ، تختوں کے درمیان جمری رہ گئی تو اُسے ڈھلے وغیرہ سے بند کر دیں ، قبر صندوق فیائز ہوتو کھیا تار نے سے تختہ لگانے تک قبر کو گئی مذر ہوتو جھیا تیں البتہ آگر مینہ کی میں مرد کی قبر کوؤن کرتے وقت نہ جھیا کیں البتہ آگر مینہ فرغیرہ کوئی عذر ہوتو جھیا تا ہو اُس خوری کی میں البتہ آگر مینہ فرغیرہ کوئی عذر ہوتو جھیا تیں البتہ آگر مینہ فرغیرہ کوئی عذر ہوتو جھیا تیں البتہ آگر مینہ فرغیرہ کوئی عذر ہوتو جھیا تا میں البتہ آگر مینہ فرغیرہ کوئی عذر ہوتو جھیا تیں البتہ آگر مینہ فرغیرہ کوئی عذر ہوتو جھیا تا میا تر ہے۔

و المعند المعند المرابع المالة، بأب صلاة الجنازة، ج، ص166 تا168 الفتاري الهندية، كتاب

الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، القصل السادس، ج1، ص166)

**سوال**: قبر کوشی دینے کا طریقہ کیا ہے؟

جسواب استحب بيا كرمر بانے كى طرف دونوں باتھوں سے تين بار مى والس بہلی بار کہیں:مِنْهَا خَلَقُنْکُمْ (ای ہے ہم نے مہیں بیداکیا)،دوسری بار و فیها نُعِيدُ كُمْ (اوراى مِن تم كولوٹا مَيل كے)، تيسرى بار زومِنها نُحور جُكُمْ تَارَةُ أُخوى (اورای ہے تم کودوبارہ نکالیں گے)۔ باقی مٹی ہاتھ یا کھر پی یا پھاؤڑے وغیرہ جس چیز ہے ممکن ہوتبر میں ڈالیں اور جنتی مٹی قبر ہے نگلی اُس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے۔ قبر چو کھونی نه بنائيں بلکه اس میں ڈھال رکھیں جیسے اونٹ کا کو ہان اور اس پریانی حیشر کئے میں حرج نہیں، بلکہ بہتر ہےاور قبرایک بالشت او کچی ہویا کچھ خفیف زیادہ۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس، ج1، ص166)

سوال: قبر بركتني دير مريم ناج بيد؟ اوراس دوران كيا كرناج بيد؟

جسواب : ون كے بعد قبر كے پاس ائن وريك تفہر نامستحب ہے جننی وريب اونٹ ذیح کر کے گوشت تعتیم کر دیا جائے ، کدان کے رہے سے میت کوانس ہوگا اور نگیرین کا جواب دینے میں دحشت نہ ہوگی اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دُعاو استغفار کریں اور میدؤ عاکریں کہ سوال تکیرین کے جواب میں ثابت قدم رہے۔مستحب میر ہے کہ دن کے بعد قبر پرسورہ بقر کا اقل وآخر پر حیس سریانے الم سے مفلیحون تک اور يا كنتي امّن الرّسول سے مم سورت تك يرفيس - (الجوبرة النيرة، باب الجائز، ص141)

سوال: قبر براور قبرستان مین کون ی با تنی منع مین؟

جواب : قبر بربینهنا، سونا، چلنا، یا خانه، پیشاب کرناحرام ہے۔ قبرستان میں ج نياراسته نكالا كمياس يعكز رنانا جائز ہے ،خواہ نيا ہونااسے معلوم ہو بااس كا كمان ہو۔

(العناري الهندية، كتاب الصلاة، الياب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس، ج1، ص68

سوال: تبریر قرآن پڑھنے کے لیے حافظ مقرر کرنا کیسا ہے؟

# جواب: قبر پرقرآن پڑھنے کے لیے حافظ مقرد کرنا جائز ہے۔

(الدرالمحتار، كتاب الصلاة، باب صلاء الجنارة، ح3، ص185)

یعنی جب کہ پڑھنے والے اُجرت پرنہ پڑھتے ہوں کہ اُجرت پرقر آن مجید پڑھنا اور پڑھوانانا جائز ہے، اگر اُجرت پر پڑھوانا جا ہے توا ہے کام کاج کے لیے نوکر د کھے بھر یہ کام لے۔

(بہار ضربعت،حصہ، م 848)

سوال: قبر میں شجرہ اور عہد نامہ دکھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب شجرہ یا عہد نامہ قبر میں دکھنا جائز ہے اور بہتر بیہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلہ کی جانب طاق کھودکراس میں رکھیں۔

(الدر المحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ج3، ص185)

## سوال: زیارت قبورکا کیا حکم ہے؟

جسواب : زیارت قبورمسخب ہم ہفتہ میں ایک دن زیارت کرے، جمعہ یا ہفتہ یا ہیر کے دن مناسب ہے، سب میں افضل رو زِ جمعہ وقت ہے ہے۔ اولیائے کرام کے مزارات طیبہ پرسفر کر کے جانا جائز ہے، وہ اپنے زائر کونفع پہنچاتے ہیں عورتوں کوزیارت قبور کے لیے جانامنع ہے۔

(ردالمحتار؛صلاة الجنازة، مطلب في زيارة القبور، ج3، ص177كافتاوي رضويه، ج9، ص538)

سوال: زيارت تبوركاطريقه كيا ي

جواب: زیارت قبر کاطریقدیے کہ پائٹی کی جانب سے جاکرمیت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو، سرہائے سے نہ آئے کہ میت کے لیے باعث تکلیف ہے یعنی میت کو گردن چیر کردن چیر کرد کی خان ہے گا کہ کون آتا ہے اور یہ کیے: اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمُ اَهُلَ دَارِ قَوْمِ مُوْمِنِیْنَ اَنْتُمُ لَنَا سَلَفٌ وَ اِنَّا اِنْشَاءَ اللهٔ بِکُمُ لَاحِقُونَ نَسُالُ اللهَ لَنَا وَلَکُمُ الْعَفُو وَ اَلْے اَنْدَ کَی اِس زندگی وَ الله مِن دَدگی اِس زندگی میں زد یک یا دورجتے فاصلہ پر بیٹ سکتا تھا۔

(ردالمعتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب في زيارة القبور، ج3، ص179)

فيضان فرص علوم معلوم معلوم

# **سوال**:ميت پرنوحه کرنا کيما ہے؟

جواب : نوحہ یعنی میت کاوصاف مبالغہ کے ماتھ بیان کر کے آواز سے رونا جس کو بین کہتے ہیں بالا جماع حرام ہے۔ یو ہیں وادیلا وامصیبتا کہہ کے چلانا۔ گریبان پھاڑنا، مونھ نوچنا، بال کھولنا، مریر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا بیسب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام۔

(الجوبورة البيرة، كتاب الصلاة، بأب الجنائز، ص139 الألغتاري الهندية، كتاب الصلاة، الباب . الحادي والعشرون في الحائر، ومما يتصل بذلك مسائل، ج1،ص167)

سوال: ون كے بعدمردہ كوتلقين كرنا كيها ہے اورائ كاطريقه كيا ہے؟ جواب :بعد وفن مُرده كوتلقين كرنا، الل سنت كنزد كيه مشروع ہے۔ اوراس

کا طریقہ سے جو حدیث میں ارشاد ہوا، حضور اقد س صفی (لا نعائی علب درم فرماتے ہیں:
جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اُس کومٹی وے چکو، تو تم میں ایک خص قبر کے
مرہانے کھڑا ہوکر کے یا فلاں بن فلانہ وہ سُنے گا اور جواب نہ وے گا چر کے یا فلال بن
فلانہ وہ سید ھا ہوکر بیٹھ جائے گا پھر کے یا فلاں بن فلانہ وہ کے گا، ہمیں ارشاد کر اللہ ووجہ
تھے پر رحم فرمائے گا، گرشمیس اس کے کہنے کی خرنبیں ہوتی چھر کے اُدُدُکُورُ مَا خَورَ حُتَ مِنَ
اللہ نُنِا شَمَادَةَ اَن لَا الله وَالله وَالله مَدَمَدًا عَبُدُه وَرَسُولُه مِن (لا تعالیٰ علی وَن وَالله مَالله وَالله مَدَمَدًا عَبُدُه وَرَسُولُه مِن (لا تعالیٰ علی وَن وَالله مَالله وَالله مَدَمَدًا عَبُدُه وَرَسُولُه مِن الله وَالله مَالله وَالله وَالله مَدَمَدًا عَبُدُه وَرَسُولُه مِن الله مَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله مَالله وَالله مَالله وَالله والله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

(المعجم الكبيرللطبرائي، الحديث7979، ج8، ص 249,250)

# ايصال ثواب كابيان

سوال: ايسال ثواب كرنا شرعاً كيها ي

جواب الیمال اواب یعن قرآن مجید یا در ودشریف یا کلمطیب یا کسی نیک ملک کو اب الیمال اواب دوسرول کو الیم و الیمال او اب سے مردول کو فائدہ بہنچا ہے۔ کتب فقہ وعقائد میں اس کی تصریح فرکور ہے، ہدایہ اورشرح عقائد نفی بینچا ہے۔ کتب فقہ وعقائد میں اس کی تصریح فرکور ہے، ہدایہ اورشرح عقائد نفی بیس اس کا بیان موجود ہے اس کو بدعت کہنا ہے وہ وہ میں ہے۔ اماویث سے بھی اس کا جائز ہونا تابت ہے، حضرت سعد رونی (لا منانی اس کی والدہ کا جب انقال ہوا، انھول نے حضور اقدس منی (لا منانی عبد ردانی کی ضدمت میں عرض کی، یارسول اللہ صنی (لا منانی عبد دالہ دمنی اس کا میں عدی ماں کا انقال ہوگیا، کون ساصد قد میں عرض کی، یارسول اللہ صنی (لا منانی عبد دالہ دمنی اس کا وی ساصد قد افسل ہے؟ ارشاد فر مایا: یا ئی ۔ انھوں نے کنوال کھود اا در کہا کہ بیسعد کی مال کے لیے ہے۔ افسل ہے؟ ارشاد فر مایا: یا ئی ۔ انھوں نے کنوال کھود اا در کہا کہ بیسعد کی مال کے لیے ہے۔

(سنن ابی داؤد ابی فضل سفی المان 2 من المدینة العصویه ابیرون)

صحیح بخاری اور محیح مسلم میں ہے: حضرت عائشہ رفنی (لا نعالی عنها ہے روایت

ہے کہ ایک آ وی نے می کریم ملی (لا عدبہ دسم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری والدہ

اچا تک فوت ہو گئیں اور میرا گمان ہے کہ اگروہ کلام کر تیں تو تصدق کر تیں اگر میں ان

کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو تو اب بینچے گا فر مایا: ہاں۔

رصحيح بخساري بساب موت الفجأة البغتة بـ 2 مس 102 مسطبوعــه دارطوق البنجاة الاصحيح و المسلم بناب وصول ثواب الصدقة عن الميت اليه بح 2 مس 696 داراحياء النراث العربي سيروب)

سوال: يجاور فاليسوال كاكيام م.

جسواب: بیابسال تو اب کی صور تمی جی اور ایصال تو اب شری دلاک ہے۔
اللہ میں تعلیم اللہ میں تصیبات مثلاً تمیرے دن یا جالیہ ویں دن یہ تضیبات نہ شری اللہ علیہ میں نہ ان کوشری مجھاجاتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس دن میں تو اب بنج گا گھی میں دوسرے دن کیا جائے گا تو نہیں بنجے گا۔ یہ محض رواجی اور عرفی بات ہے جو اپنی

سہولت کے لیے لوگوں نے کرر تھی ہے بلکہ انتقال کے بعد ہی سے قرآن مجید کی تلاوت اور خیر خیرات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اکثر لوگوں کے بہاں اس دن سے بہت دنوں تک میہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس کے ہوتے ہوئے کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ مخصوص دن کے سوا د وسرے دنوں میں لوگ تا جائز جانتے ہیں، پیمش افتر اہے جومسلمانوں کےسر باندھا جاتا ہے اور زندوں مُر دوں کوثو اب ہے محروم کرنے کی برکار کوشش ہے۔

(بىيارشرىعت،حصه16،ص642)

سوال: ایصال تُواب کی مزید کچھ صورتیں بیان کردیں۔ جواب: ايسال أواب كى درج ذيل صورتين بهي مسلمانون مين رائج بين:

(1) ماه رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رمنی (لله نعانی عنه کو ایصال نواب کے لیے بور بوں کے کونڈے جرے جاتے ہیں ریجی جائز مگر اس میں بعضوں نے ای جگہ کھانے کی یابندی کررکھی ہے بیہ بے جا یابندی ہے۔اس کونٹرے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے، اس موقع پر بعض لوگ اس کو یر طواتے ہیں اس میں جو پھے لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں وہ نہ پڑھی جائے فاتحہ دلا کر ایصال تواب کریں۔

(2) ماه محرم میں دس دنوں تک خصوصاً دسویں کوحضرت سیدنا امام حسین رضی (لام نهانی و ، و دیگر شهدائے کر بلاکوابصال تواب کرتے ہیں کوئی شربت پر فاتحہ ولا تاہے ، کوئی شیر برنج ( جا دلون کی کھیر ) پر، کوئی مٹھائی پر، کوئی روٹی گوشت پر۔جس پر جا ہو فاتحہ ولا ؤ جا ئزا ہے، ان کوجس طرح ایصال تو اب کرومندوب ہے۔ بہت سے یانی اور شربت کی سبیل لگادیتے ہیں، جاڑوں میں جائے پلاتے ہیں، کوئی تھجڑا پکواتا ہے جو کار خیر کرواور تواب يہنجاؤ ہوسكتا ہے، ان سب كونا جائز نبيس كہا جاسكتا۔ بعض جابلوں ميں مشہور ہے كہ محرم ميں سوائے شہدائے کر بلا کے دوسروں کی فاتخدندولائی جائے ان کابیر خیال غلط ہے، جس طرح دوسرے دنوں میں سب کی فاتھ ہوسکتی ہے ،ان دنوں میں مجمی ہوسکتی ہے۔

(3) ماہ ربیع الآخر کی گیار ہویں تاریخ بلکہ ہر مہینہ کی گیار ہویں کو حضور سیدنا غوت اعظم رضی (للہ نعانی حذکی فاتحہ دلائی جاتی ہے، یہ بھی ایصال تواب کی ایک صورت ہے بلکہ غوث پاک رضی (للہ نعانی حذکی فاتحہ دلائی جاتی ہو، عوام اسے بلکہ غوث پاک رضی (للہ نعانی حذکی جب بھی فاتحہ ہوتی ہے کسی تاریخ میں ہو، عوام اسے گیار ہویں کی فاتحہ بولتے ہیں۔

(4) ماہ رجب کی چھٹی تاریخ بلکہ ہرمہینہ کی چھٹی تاریخ کوحضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی (للہ نعائی حنہ کی فاتحہ بھی ایصال تواب میں داخل ہے۔ اصحاب کہف کا توشہ یا حضور غوث اعظم رضی (لله نعائی حنہ کا توشہ یا حضرت شنخ احمد عبدالحق رُدولوی فدی مرو (لا نعائی حنہ کا توشہ یا حضرت شنخ احمد عبدالحق رُدولوی فدی مرو (لا زار کا توشہ بھی جائز ہے اور ایصال تواب میں داخل ہے۔

(5) عرس بزرگانِ دین رضی (لله نعالیٰ عنه (معنون جو ہرسال ان کے وصال کے وان ہوتا ہے ہے ہی جائز ہے، کہ اس تاریخ میں قرآن مجید ختم کیا جاتا ہے اور ثواب ان بررگ کو پہنچایا جاتا ہے یا میلا دشریف پڑھا جاتا ہے یا وعظ کہا جاتا ہے، بالجملہ ایسے امور مجروباعث ثواب و خیر و برکت ہیں جیسے دوسرے دنوں میں جائز جیں ان دنوں میں بھی جائز ہیں۔

حضور اقدس منی (لا ندائی عدد دمنع برسال کے اول یا آخر بیس شہدائے احد دفی اللہ ندائی جنبع کی زیارت کوتشریف لیف اے جاتے۔ ہاں بیضرور ہے کہ عرس کولغوو خرافات چیزوں سے پاک رکھا جائے، جا ہلوں کونامشروع حرکات سے دوکا جائے، اگرمنع کرنے سے بازنہ آکسی توان افعال کا گناہ ان کے ذمہ (بہار شریعت مصہ 16، سے 643,644)

## كتاب الزكوة

سوال: زکوة کے کہتے ہیں؟

جواب: زکوۃ شریعت کی جانب ہے مقرد کردہ اس الکو کہتے ہیں جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کرنے کے بعدرضائے اللی عزز بن کے لئے کسی ایسے مسلمان فقیر کی ملکیت میں وے دیا جائے جونہ تو خود ہاشمی ہوا درنہ ہی کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔

(درمختارملخصاً، كتاب الزكوة، ج3، ص204تا 206)

سوال: زکوۃ کب فرض ہوئی؟ جواب: زکوۃ 2 ہجری میں روز وں سے بل فرض ہوئی۔

(درمختار، كتاب الزكوة، ج3،ص202)

سوال: زكوة ك فرضيت كا الكاركرنا كيما؟

جواب : زكوة كافرض موناقر آن عيابت بماس كال تكاركرف والاكافر

(فناوي سنديه ، كتاب الزكوة ، الباب الاول ، ج 1 ، ص 170)

سوال: زكوة كوزكوة كين كا وجدكيا ي

سوال: زكرة كس برفرض ي

جواب: زكوة دينابرأس عاقل، بالغ اورآ زادمسلمان پرفرض ہے جس میں سے شرائط پائی جائیں:

(1) نصاب کا مالک ہو۔ (2) بینماب تامی ہو۔ (3) نصاب اس کے قبضے میں ہو۔ (3) نصاب اس کے قبضے میں ہو۔ (4) نصاب اس کی حاجت اصلیہ (یعنی ضروریات زندگی) سے زائد ہو۔

(5) نصاب وین سے فارغ ہو ( یعن اس پر ایبا قرض ندہوجس کا مطالبہ بندوں کی جانب سے ہو، کہ اگر وہ قرض ادا کرے تو اس کا نصاب باقی ندرہے۔ (6) اس نصاب پر ایک مال گزرجائے۔

(بہاد شریعت ملخصاً ج 1، حصنہ 5، ص 884 تا 884)

سوال: نصاب کاما لکہ ہوئے سے کیام راد ہے؟
جسواب : مالک نصاب ہوئے سے مراد یہ ہے کہاں شخص کے پاس ساڑھ سات تو لے سونا ، یا ساڑھے باوان تو لے جائدی ، یا آئی مالیت کی رقم ، یا آئی مالیت کا مال تجارت ہو۔ (بہار شریفت ، ح 1، حصہ 5، ص 902,903)

سوال: ما لکِ نصاب ہونے سے پہلے ذکو ۃ دے دی تو؟
جسواب : اگر پہلے ذکو ۃ دے دی پھر ما لک نصاب ہوا تو ایسی صورت میں دیا میا مال ذکو ۃ میں شار بیس ہوگا بلکہ اس کی ذکو ۃ الگ سے دینا ہوگی۔

سوال: مال نام کا کیامطنب ہے؟

جواب : مال تام كمعنى بين برصنه والا مال خواه حقيقة بروس يا عكماً ماس كى عصورتين بين:

(1) یہ بڑھنا تجارت ہے ہوگا ، یا (2) اُفر اُئشِ نسل کے لئے جانوروں کوجنگل میں چھوڑ ویے ہے جانوروں کوجنگل میں چھوڑ ویے ہے ہوگا ، یا (3) وہ مال خُلْقی (یعنی بیدائش) طور پرتا می ہوگا جیسے سوتا جاندی میں چھوڑ ویے ہے ہوگا ، یا (3) وہ مال خُلْقی (یعنی بیدائش) طور پرتا می ہوگا جیسے سوتا جا ندی وغیرہ -

حكماً مال نا ي مون كامطلب يه يكداكر برهانا جا يوبرها ي

(پېهار شريعىت اج 1 احصه 5 اص 382 ا

سوال: حاجتِ اُصلیہ کے کہتے ہیں؟ جواب : حاجتِ اصلیہ (لینی ضرور بات ِزندگی) ہے مرادوہ چیزیں ہیں جن کی موماً انسان کوضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزراوقات میں شدید تنگی ودشواری محسوس

موتی ہے جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری علم دین سے متعلق کتابیں ، اور پیشے

(بدايه ، كتاب الزكوة، ج1 ، ص96)

ہے متعلق اوز اروغیرہ۔

## سوال: سال كب ممل بوگا؟

جسواب: جس تاريخ اورونت يرا ومي صاحب نصاب بُواجب تك نصاب رہے وہی تاریخ اور وقت جب آئے گا اُسی منٹ سال کمل ہوگا۔

(ملخوذ از فتاوی رضویه ،ج10 ،ص202)

سال گزرنے میں قمری ( لینی جاند کے )مہینوں کا اعتبار ہوگا ہمتنی مہینوں کا

(ماخوذُ از فتاوي رضويه ،ج10،ص157)

اعتبارحرام ہے۔

# سوال: اگردوران سال نصاب میس کی بهوجائے تو؟

جواب زكوة كىفرضيت ميسال كيشروع اورة خركا اعتباركياجا تاب،لبذا اگرنصاب شروع میں ممل ہے اور سال ممل ہونے پر نصاب زکوۃ پورا ہے تو دوران سال (نصاب میں) ہونے والی کی کا کوئی نفصان نبیں موجودہ مال کی زکو ۃ دی جائے گی۔

(فتاوي سنديه، كتاب الزكوة الباب الاول في نضيرها، ج1، ص175)

ہاں آگر دوران سال نصاب ہلاک ہوجائے کہاس کا کوئی بھی حصہ نہ بیجاتو شار سال جاتار ہا،جس دن دوبارہ مالک نصاب ہوگا اُسی دن نے سرے ہے حساب کیاجائے كا\_مثلاً كم محرم كوما لك نصاب موا مفريس سب مال سنركر كميا، ربيع النور مين بجر بهار آئي تو (ماخوذ از فتاوی رضویه ، ج10، ص89) اىمبيندست سال كاآغاز بوكا-

سوال: اكردوران سال نصاب من اضافه جوكياتو؟

جواب : جوش ما لك نصاب م اكرورميان سال مين يحداور مال أسى جن كا حاصل كيا تو إس نے مال كافيد اسال نبيس، بلكه يہلے مال كاختم سال إس كے ليے بھى سال تمام ہے، اگر چدسال تمام ہے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہو، خواہ وہ مال اُس کے پہلے مال سے حاصل ہوا یا میراث و مبدیا اور کسی جائز ڈر بعدسے ملا ہواور اگر دوسری جنس کا ہے مثلاً بہلے اس کے پاس اونٹ منے اور اب بحریاں ملیس تواس کے لیے جدید سال شار ہوگا۔ (يىپارشريغىت 1-1،مصە5 ،ص884)

نوت: سونا، جا ندی، کرنی نوت سامان تجارت ایک ہی جنس شار ہوں گے۔

(ماخوذ از فتاوي رضونه ، ح10، ص210)

سوال: ایک بی جنس کے خلف اموال ہوں او زکوۃ کا حساب کیے کریں گے؟
جواب: اگر مخلف مال ہوں اور کوئی بھی نصاب کونہ پنجہا ہوتو تمام مال مثلاً سونا
، چاندی یا مال تجارت یا کرنی کو مِنا کر اس کی کل مالیت نکالی جائے گی اور اس کی
زکوۃ کا حساب اُس نصاب سے لگایا جائے گا جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہومثلا اگر تمام
مال کوچاندی شار کر کے زکوۃ نکا لئے میں زکوۃ زیادہ بنتی ہے تو یہی کیا جائے اور اگر سونا شار
کرنے میں زکوۃ زیادہ بنتی ہے تو ای طرح کیا جائے گا اور اگر دونوں صور توں میں کیساں
بنتی ہے تو اس سے حساب لگا کمیں مے جس سے زکوۃ کی اوا گیگی کا رواج زیادہ ہو، پھراگر
رواج کیساں ہوتو زکوۃ دینے والے کو اِختیار ہے کہ چاہے تو سونے کے حساب سے زکوۃ
دوے یا جاتا ہوں کے حساب سے دولوۃ کی اوا گیگی کا رواج زیادہ ہو، پھراگر

سوال: أموال زكوة كون سے بير؟

جواب: زكوة تين سم كمال برب:

(1) سونا جاندی (کرنسی نوٹ بھی انہی کے حکم میں ہیں)۔

(2) مال تجارت\_

(3) سائمہ ین چرائی برچھوٹے جانور۔

(فتاری مندیه، کتاب الزکوة، الباب الاول، ج 1 مص 174 الافتاوی رضویه ، ج 10، ص 161)

سوال: كيا يهن والفريورات يرزكوة ي

جواب: يى بان! يمنخ كے زيورات يرجى زكوة فرض بوكى \_

(درمنختار وردالمحتار، كتاب الزكوة بباب زكوة المال ،ج3، ص270)

سوال: الراتجارت يرزكوة ب، مال تجارت سے كيامراو ب؟

جواب ال تجارت أس ال كوكت بي جع يجي كانيت سي زيدا كيا ب

اور اگرخرید نے یا میراث میں ملنے کے بعد تجارت کی نیت کی تو اب وہ مال تجارت ہیں کہلا کے گا۔ (ساحوذ از ردالمحنار، کتاب الرکوة ساب د کوة المال، ح 3، مس 221)

**سوال**: اصل مال تجارت پرزکوة ہوگی یا تفع پر؟

جسواب: ذکوۃ ندصرف مال تجارت پرفرض ہوگی ندصرف نفع پر بلکہ سال کمل ہونے پر نفع کی موجودہ مقدار اور مال تجارت دونوں پرزکوۃ ہے۔

(فتاوي رضويه اكتاب الزكؤة اج10، ص158)

سوال: كيابرسال زكوة دينا بوگى؟

جواب : مال تجارت جب تک خود یاد گیراموال سے لکرنصاب کو پہنچار ہے گا، وجوب زکو ق کی دیگر شرائط کمل ہونے پراس پر ہرسال زکو قداجب ہوتی رہے گیا۔

(ماخودُ از فتاوي رضويه ،كتاب الزكوة، ج10، ص155)

سوال:جودُ كان كرائ بردى ب،ال برزكوة ب؟ جواب: دكانول من زكوة نيل-

(درمختار وردالمحنار، كناب الزكوة سطلب في زكوة ثمن المبيع، ج 3، ص217

سوال: كرائ بردية كن مكان برز كوة موكى يأنيل؟

جواب : وہ مکانات جو کرائے پراٹھانے کے لئے ہوں اگر چہ پچاس کروڑ کے ہوں اگر چہ پچاس کروڑ کے ہوں ان چر کے لئے ہوں اگر چہ پچاس کروڑ کے ہوں ان پرز کو ہ نہیں ہے، ہاں!ان سے حاصل ہونے والانفع تنہایا دیگر مال کے ساتھ ل

نصاب کوچنج جائے توز کو ق کی دیگر شرا نظیائے جانے پراس پرز کو ق دیناہوگا۔

(فتاوی رضویه ،ج10،ص 61

سوال: نساب کاما لک ہے، گراس پرقرض ہے، تو کیا تھم ہے؟ جسواب : نساب کاما لک ہے گراس پرة بن ہے کدادا کرنے کے بعد نساب

نېيس رئتي توز كو ق واجب نيس \_ (بهار شريعت مجلد اول، حصه 5صفحه 378

سوال: دین (ماری جورقم کسی کے ذہبے) اس کی زکوۃ کسے اوا کریں سے

lartat.com

جسواب دوین کی تین (3) قسمیں ہیں: (1) دین قوی (2) دین متوسط

(3) دين ضعيف\_

ان کی تعریفات اور حکم درج ذیل ہے:

(1) فیسٹ قسوی: دین قوی اے کہتے ہیں جوہم نے کی کوترض دیا ہوا ہو، یا تجارت کا مال اُوھار بیچا ہو، یا کوئی زمین یا مکان تجارت کی غرض سے خرید کر کرائے پر دیا اور وہ کرایہ کی کے ذمے ہو۔

اس کاتھم میہ ہے کہ اس کی زکوۃ ہرسال فرض ہوتی رہے گی لیکن ادا کرنا اس وقت واجب ہوگا جب مقدار نصاب کا کم از کم پانچوال حصہ وصول ہوجائے تو اس پانچویں حصے کی زکوۃ دینا ہوگی ،مثلا 000،05روپے نصاب ہوتو جب اس کا پانچوال حصہ دکوۃ دینا ہوگی ،مثلا 000، 05روپے نصاب ہوتو جب اس کا پانچوال حصہ 10,000 روپے وصول ہوجا کیں تو اس کا چالیسوان حصہ 250روپے بطور زکوۃ دینا واجب ہوگا۔البتۃ سانی اس میں ہے کہ ہرسال اس کی بھی زکوۃ اداکردی جائے۔

(2) ذین مُنتَفِیسِط : دَین مُنوَسِط اسے کہتے ہیں جوغیر تجارتی مال کاعوض یا بدل ہوجیسے گھر کی کری یا جار پائی یاد گیرسامان ہجا اوراس کی قیمت لینے والے پراُ دھار ہو۔ اس کا تھم میرے کہاں میں بھی زکوۃ فرض ہوگی گراوا میگی اُس وقت واجب ہوگی جب بقدرِ انساب پوری رقم آ جائے۔

(3) فين صعيف : وه م جوغير مال كابدل ، وجيسے مهرا ورمكان يا وكان كا كرايد كنفع كابدل ميں كرشته سالوں كى زكوة فرض كرايد كنفع كابدل ميں كرشته سالوں كى زكوة فرض بيس كرايد كرفة كابدلہ ميں آجائے اورشرا كو قابا كى جا كيں توسال كررنے پرزكوة فرض بيس م - جب قبضہ من آجائے اورشرا كو قابا كى جا كيں توسال كررنے پرزكوة فرض موكى - در معتاد ، كتاب الزكوة بياب زكوة العال ، ج 30 مس 281 بهدر شريعت ، ج 5 مس 906)

فيضان فرض علوم معدمه معدمه معدمه معدمه معدمه

### مصارف زكوة

سوال: مَصارِفُ زَكُوٰۃ كيا بين لَكُوٰۃ كے دى جائے؟ جواب : إن لوگوں كوزكؤۃ دى جاسكتى ہے: (1) نقير (2) مسكين (3) عامِل (4) رِقاب (غلام) (5) غارِم (6) فئ سَمِيْلِ الله (7) إبن سبيل -

(فناوى منديه، كتاب الزكوة، الباب السأنع في المصارف ،ح1، ص187)

سوال: نقير كے كہتے ہيں؟

جواب : نقیروہ ہے کہ جس کے پاس کھن کھی ہو گرا تنا نہ ہو کہ نصاب کو تنائی اس کے ماہ ہو کہ نصاب کو تنائی اس کے اس کے اسلیہ (لیمن خرور یات زندگی ) میں مستنگر ق ( مر اہوا ) ہو۔ اِس طرح اگر مَد یون ( مَقروض ) ہے اور دَین ( فَرضہ ) مائنگر ق ( مر اہوا ) ہو۔ اِس طرح اگر مَد یون ( مَقروض ) ہوا ور دَین ( فَرضہ ) نکالنے کے بعد نصاب باتی ندر ہے تو فقیر ہے اگر چہراس کے پاس ایک تو کیا گئی نصابیں ہوں۔ (دو اُللہ منادج 333، ہماد شریعت اور محمدہ مر 924)

سوال: ممکین کے کہتے ہیں؟

جواب اسكين وہ ہے جس كے پاس كھند ہو يہاں تك كہ كھانے اور بدن مجھيانے كيلئے اس كائتاج ہے كہ لوگوں سے سُوال كرے اور اسے سُوال حلال ہے۔ فقير كو پغير ضرورت ومجود ك سُوال حرام ہے۔

(مناوى بعديه، كتاب الزكوة،الباب السعابع في العصارف مج 1،س 187)

سوال:عال كے كہتے بين؟

جسواب عامِل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکو قااور عشر وصول کرنے کے

تقرركيا بور. (فتاوى بديه، كتاب الزكوة الباب السابع في العصارف ، ج 1 ، ص 187)

سوال: غارم کے کہتے ہیں؟

جواب :غارم اس مرادمقروض ہے بینی اس پراتنا قرض ہو کہ دینے کے بعد زکاوۃ کانساب باتی ندرہ اگر چاس کا بھی دوسروں پر قرض باتی ہو کر لینے پر قدرت با

ودرميختار وردالمحتار،كتاب الزكوة اباب المصرف اح3، ص339)

رکھیا ہو.

# سوال: في مبيل الله المرادع؟

جواب فی سیل اللہ ہے مرادراہ خدائز دَعِنَ میں خرج کرنا ہے۔ مثلاً کوئی شخص میں جہوا ہوں جہاد میں جانا جا ہتا ہے مگراس کے پاس سواری اور زادِ راہ ہیں ہیں تو اے مال خراج ہوں کہ بیرراہ خداعز وَجَل میں دینا ہے اگر چہوہ کمانے پر قادر ہو۔ اس طرح طالب علم کہ علم وین پڑھتا ہے یا پڑھنا جا ہتا ہے اس کو بھی ذکو ق دے سکتے ہیں بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی مال ذکو ق لے سکتا ہے جبکہ اُس نے اپنے آپوای کام کے لیے فارغ کردکھا ہو، اگر چہوہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو۔

(درمسختار وردالمحتار، كناب الركوة ، باب المصرف اح35 المحمول المحمود عدد المحتار وردالمحتار، كناب الركوة ، باب المصرف اح80 المحمود عدد المحتار وردالمحتار، كناب الركوة ، باب المصرف اح80 المحمود عدد المحتار وردالمحتار، كناب الركوة ، باب المصرف اح80 المحتار وردالمحتار، كناب الركوة ، باب المصرف المحتار المحتار، كناب الركوة ، باب المصرف المحتار وردالمحتار، كناب الركوة ، باب المصرف المحتار المحتار، كناب الركوة ، باب المحتار المحتار المحتار، كناب الركوة ، باب المحتار المحتار

## سوال: ابن بيل سے كيامراد ہے؟

جواب : ابن بیل سے مرادوہ مسافر جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا، یہ ذکو ہ لے سکتا ہے اگر چداس کے گھر میں مال موجود ہو مگر اس قدر لے کداس کی مشرورت پوری ہوجائے ، زیادہ کی اجازت نہیں اور اگر اسے قرض ل سکتا ہوتو بہتر ہے کہ قرض لے لے۔ (فتاوی بہندیہ کتاب الزکوف، الباب السابع فی المصارف، ج 1، س 188)

سوال : اورجن کی نسبت بیان کیا گیا که ان کوزکوة دے سکتے ہیں ، کیا ان کا

فقير موناشرط ٢٠

جواب: جن لوگوں کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ آنہیں زکو ۃ دے سکتے ہیں ان سب کا فقیر ہونا شرط ہے سوائے عامل کے کہ اس کے لئے فقیر ہونا شرط نہیں اور ابن سبیل (یعنی مسافر) اگر چہنی ہواس وقت فقیر کے تھم میں ہے، باقی کسی کو جو فقیر نہ ہوز کو ۃ نہیں دے سکتے۔

(بہادِ شریعت مے ۱، حصہ 5، ص 932)

سوال: كن لوكول كوز كوة تبيل دے سكتے؟

فيضان فرض علوم

جسواب النامسلمانوں کوز کو ہ نہیں دے سکتے اگر چہ شری نقیر ہوں:
(1) سادات اوردیگر بنوہاشم ۔(2) اپنی اَصل ( یعنی زکو ہ دینے والاجن کی اولا دہیں سے ہو) جیسے مال، باب، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ۔(3) اپنی فروع ( یعنی جواس کی اولا و میں سے ہوں) جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواس وغیرہ۔(4) میاں بیوی ایک دوسرے کوز کو ہ نہیں دے سکتے۔

(درمسختار وردالسعتار، كتاب الزكوة، باب المصرف ،ج3،مس344,349,350 المضويه ، -ج10، ص109)

سوال: بنوباشم كون بير؟

جواب : بنوباشم اور بنوعبد المطلب سے مراد پانچ فاندان ہیں، آلی الی آل علی، آلی عباس، آلی جعفر، آلی فقیل، آلی حارث بن عبد المطلب ان کے علاوہ جنھوں نے ہی منی ولانه ندا ہے اور در در کی اعانت ندکی، مثلاً ابولہب کدا گر چہ بیکا فرہمی حضرت عبد المطلب کا جینا تھا، مگراس کی اولا دیں بنی ہاشم میں شارنہ ہوں گی۔

(فتاوی ہندیہ، کتاب الزکونة الباب السابع فی العصارف اج 1 اس 189 الم بہارِ شریعت ، ج 1 اس 189 اللہ المسابع عند ا ج 1 احصه 5 اس 931)

سوال: كن رشته دارول كوز كو قو ا كت ين؟

جسواب اِن رشتہ داروں کوز کو ۃ دے سکتے ہیں جبکہ زکو ۃ کے مستحق ہوں:
(1) بہن (2) بھائی (3) پچپا(4) پھوپھی (5) خالہ (6) ماموں (7) بہو (8) داماد
(9) سوتیلا باپ (10) سوتیلی ماں (11) شوہر کی طرف سے سوتیلی اولا د (12) بیوی کی طرف سے سوتیلی اولا د (11) میں دسویہ ہے 10، میں 10)

سوال: كافركوزكوة ويناكيها ي؟ جواب كافركوزكوة دين سين كوة ادانيس بوكى -

(ماخوذ أژفتاؤي رضویه برج10، مِس290)

# سوال: مدرسه اسلاميديس زكوة دينا كيساع؟

جواب : درساسلامیا گریج اسلامی خاص اہلسنت کا ہو، بدند ہوں کا نہ ہوتو اس میں مال زکوۃ اس شرط پر دیا جاسکتا ہے کہ جہم اس مال کو جُد ار کھا ور خاص ہملیک فقیر کے مصارف میں صرف کرے ، مدرسین یا دیگر طلز مین کی تخواہ اس سے جیس دی جاسکت ۔ نہ مدرسہ کی تغیر یا مرمت یا فرش وغیرہ میں صرف ہو سکتی ہے، نہ یہ ہوسکتا ہے کہ جن طلبہ کو مدرسہ ہے کھانا دیا جاتا ہے اُس روپے سے کھانا وکا کراُن کو کھلا یا جائے کہ میصور سے ابا حت ہے اور ذکوۃ میں ہملیک لازم ہاں یُوں کرسکتے ہے کہ جن طلبہ کو کھانا دیا جاتا ہے اُن کو نفذر دو پیے ہدیت ذکوۃ دے کہ من طلبہ کو کھانا دیا جاتا ہے اُن کو نفذر دو پیے ہدیت ذکوۃ دے کہ مالک کرویں پھر ؤہ اپنے کھانے کیلئے واپس دیں یا جن طلبہ کا وظیفہ نہ اجرۃ ہلکہ محض بطور المداد ہے اُن کے وظیفے میں دیں یا کتا ہیں خرید کر طلبہ اُن کا مالک کردیں۔ ہاں اگر دو پیر بیتیت ذکوۃ آکسی معرف ذکوۃ کودے کرمالک کردیں ؤہ اپنی طرف کردیں۔ ہاں اگر دو پیر بیتیت ذکوۃ آکسی معرف ذکوۃ آک دے کہ مصارف مدرسہ میں صرف سے مدرسہ کو دے دے تو شخواہ مدرسین و ملاز مین وغیرہ جملہ مصارف مدرسہ میں صرف بوسکتا ہے۔

سوال: کی کے پاس حاجتِ اصلیہ سے زائد سامان نصاب کی مقدار ہوتوا سے زکوہ دینے کا کیا تھم ہے؟

جواب :جس کے پاس ضرورت کے سواایا سامان ہے جومال نامی نہ ہواور نہ ہی تہ ہواور نہ ہی تہ ہواور نہ ہی تہ ہواور نہ ہی تہ ہواور نہ کی تہ ہوا ہے اور وہ سماڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اسے ذکو ة نہیں دے سکتے اگر چہ خوداس برزکو قاواجب نہیں۔

(ماخوذ از بهار شریعت ۱۹ محصه 5،ص 929)

سوال: زكوة كادائيكى كياشرائطين؟ جسسواب: زكوة كادائيكى درست بونى كى دوشرائطين(1) نيت اور (2) مستحق زكوة كواس كاما لك بنادينا

سوال: زكوة وية وتت نيت كرنا بحول كياتو؟

فيضان فرض علوم المستعمد المستع

جواب : اگرز کو قامی وہ مال دیا جو پہلے ہی سے زکو قاکی نیت سے الگ کردکھا تھا تو زکو قادا ہوگئی اگر چدد ہے وقت زکو قاکا خیال ندآیا ہواورا گراپیانہیں ہے تو جب تک متاج کے پاس موجود ہے دینے والائیت زکو قاکر سکتا ہے اورا گراس کے پاس بھی نہیں ہے تو اب نیت نہیں کر سکتا ، دیا گیا مال صدقہ فل ہوگا۔

(درمختار، كتاب الزكوة، ح3، ص222 ت 224)

سوال: زکوۃ تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں یا بیمشت دینی ہوگی؟

جسواب: اگرز کوۃ سال مکمل ہونے سے قبل پیشگی ادا کرنی ہوتو چاہے تھوڑی
تھوڑی کر کے دیں یا ایک ساتھ دونوں طرح سے دُرُست ہے۔اور اگر سال گزرنے پر
زکوۃ فرض ہو پچکی ہوتو فور آ ادا کرنا واجب ہے تاخیر پر گنہگار ہوگا ،الہذا اب یک مشت دیتا
ضروری ہے۔
(ساخوذفتادی دضویہ ہے 10، ص 75)

سوال: کیازکوۃ لینے والے کواس کاعلم ہونا ضروری ہے کہ بیزکوۃ ہے؟ جواب : رکوۃ لینے والے کا بیجا نناضر وری ہیں کہ بیزکوۃ ہے بلکہ دینے والے

کی نبیت کااعتبار ہوگا۔

(غمز عبون البصائر منسرح الاشباه والنظائر ، کتاب الزکوة ، الفن الثانی ،ج 1، م 447) لهذا زکوة وینے والے فے مصرف زکوة کوعیدی یا شخفہ کہد کردی تب بھی زکوة ادا ہوجائے گی بشرطیکدزکوة کی نبیت کی ہو۔

سوال: اگر بینک سی مال سے زکوۃ کی کوئی کر لے تو کیااس کی زکوۃ اوا

موجائے گی؟

جواب : بینک ہے زکو ق کی کوئی کی صورت میں اوا نیکی زکو ق کی شرائط پوری میں ہوتا ہیں مثلا مالک بینک ہے زکو ق کی شرائط پوری منہیں ہوتا ، لیزاز کو قادانہیں ہوگی۔

(وقاد اللهٔ از کو قادانہیں ہوگی۔

(وقاد اللهٔ اوی ملخصاً ج 2، م 414)

### جانوروں کی زکوۃ

سوال: كتنى تم كے جانوروں ميں زكوة واجب ع؟

جبواب : تنین مسے جانوروں میں ذکو ہواجب ہے جب کہ سائمہوں: (1) اونٹ(2) گائے(3) میری۔

(فتاوی مهندیه، کتاب الزکوه الباب الثانی الفصل الثانی م ۲ م 177) نسوت : اگر جاتور مال تجارت جول توان کا حساب مال تجارت کی طرح کریں

سوال:سائمها كيامرادع؟

جسواب : جوجانورسال کا کشر حصہ جنگل میں پُرکرگز ارہ کرتے ہوں اور پُران کی ذکو ہ جنگل میں پُرکرگز ارہ کرتے ہوں اور پُرانے سے مقصود صرف دود ھاور بے لیٹا اور فرید کرنا ہے، بیسائمکہ کہلاتے ہیں ان کی ذکو ہ وینا ہوگی۔ (درمیختار وردالمحتار، کتاب الزکوہ براب السائمہ، ج3، ص232 تا 234)

سوال: اونوب كى زكوة كاحساب كيس بوگا؟

جواب: أونوں كازكوة كانفصيل يجھاس طرح سے ہے:

الم كاونول برنصاب بورا موتائي سے كم اونول ميں زكوة

واجب مبیں ہے۔

ہے 55 کی زکوۃ اس طرح دیں گے کہ ہر 5 کے بدلے ایک سالہ کری یا بکر ایل کا کہ ہر 5 کے بدلے ایک سالہ بحری یا بکر ادیں گے۔ ایک نصاب سے دوسر فصاب کی درمیانی تعداد شامل زکوۃ نہیں ہوگی مثلاً پانچ کے بعدا گرایک، دوء تین یا جاراونٹ زائد ہوں اُن کی زکوۃ نہیں دی جائے گی بلکہ دس اونٹ پورے ہونے پردی جائے گی۔

مئے 25 سے 35 تک ایک سالہ مادہ اوٹنی جودوسرے برس میں ہو، دی جائے

(فتارى منديه، كتاب الزكوة، الباب الثاني، الفصل الثاني، ج 1، ص 177)

35 کے بعد کے حساب کی تفصیل بہارشریعت وغیرہ مین دلیمی جاسکتی ہے۔

Marfat.com

سوال: گائے کی زکوۃ کاحماب کیے ہوگا؟

جواب گائے اور بھینس کی زکوۃ کی تفصیل کھاس طرح ہے :

انکم از کم 30 گایوں یا مجینوں پرنصاب بورا ہوتا ہے ہمیں سے کم میں زكوة

واجب تہیں ہے۔

⇒ 30 ہے 39 کے کی زکوہ میں سال بھر کا بچھیادیں گے۔

☆ 40 ﷺ 59 تك كازكوة من دوسال بجيزا، يا بجيميادي گے۔

الم 60 من سال بحرك 2 بجرك يا بجميادي ك-

الم 70 ميں ايك سال بحركا 1 اور ايك 2 سال الجيمز ايا بچھيادي كے۔

الدونچرے یا بچھیادی گے۔

(درمختار ، كتاب الزكؤة ، باب زكؤة البقر، ج 3، ص 341)

مزیرتفصیل کے لیے بہارشریعت کامطالعہ کریں۔

سوال: بريون كى زكوة كاحساب كييم دكا؟

جهواب بكريون، بكرون، بميزون يا دُنبون كى زكوة كي تفصيل يجهاس طرح

ےہ

ہے کم از کم 40 بحریوں یا بکروں وغیرہ پر نصاب پورا ہوتا ہے، حیالیس سے کم میں زکو ہ واجب نہیں ہے۔

د 40 ہے 120 کے کا زاؤہ میں سال بحری بری یا براوی کے۔

د 121 سے 200 تک کی زکوہ میں سال بحرک 2 بریاں یا برے ویں

ا 201 ہے 399 کے رکوہ میں سال بحری 3 بریاں یا برےوی

روس کے۔ میں 400 میں سال بحر کی 4 بحریاں یا بحرے دیں گے۔ اس کے بعد ہرسو پر ایک بکری یا بکرے کا اضافہ کرتے ہے جا کیں گے۔

(فتاوي سنديه مكتاب الركوة الباب الثاني في صدقة السوائم الفصل الرابع اح 1، ص 178)

سوال: گور ب، گدھاور نچر کی زکوۃ کا کیاتھم ہے؟

جسواب عمور عادر خير كاز كوة ديناواجب بيس ماكر چدسائمه

موں، ہاں! اگر تجارت کے لئے ہوں تو واجب ہے۔

(ملخوذ از درمتختار اكتاب الزكوة ابا ب زكوة الغيم اح3 اص244)

#### عشركا بيان

-

سوال عرکے کہتے ہیں؟

جسواب : زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اُگائی جانے والی شے کی اور اور کی جوز کو قادا کی جاتے عشر کہتے ہیں۔ پیداوار پر جوز کو قادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔

(فتاوي سنديه، كتاب الزكوة، الباب السادس، ج1، ص185)

سوال: زبین کی سیداوار پرعشرواجب ہے؟

جسواب جوچري ايى بول كدان كى پيدادار سے زمين كا نقع ماصل كرنا

مقصود ہوخواہ وہ غلبہ ،اناج اور پھل فروٹ ہوں یا سبریاں وغیرہ مثلاً اناج اور غلبہ میں گندم ، جو ، جاول ،گنا ، کپیاس، جوار، وھان (جاول) ، باجرہ ، مونگ پھلی ،مکی ، اورسورج مکھی ، رائی ،سرسوں اورلوس وغیرہ ۔

کیلوں میں خربوزہ آم،امرود، مالٹا،لوکاٹ،سیب،چیکو،انار، ناشپاتی، جاپانی کیل،سنگ ترا، پیتا،اورناریل، تربوز، فالسه، جامن، کیجی،لیموں، خوبانی ، آژو، کھجور، آلو بخارا،گر ما،انناس،انگوراورآلو چهوغیره-

سوال: كن نصلول برعشر داجب نبيس؟

جسواب :جوچزی ایی موں کران کی پیداوارے زمین کا نفع حاصل کرنا

مقصود نہ ہوان میں عشر نہیں جینے ایندھن ، کھاس، بید، سر کنڈا، ،جھاؤ (وہ پودا جس ۔۔۔ ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں )، مجور کے بیتے وغیرہ،ان کے علاوہ ہر قسم کی ترکار یوں اور بھلوں کے نیج کہان کی کیتی ہے ترکاریاں مقصود ہوتی ہیں نیج مقصود نہیں ہوتے آور جونی دواکے طور پر استعمال ہوتے ہیں مثلاً کندر بیتھی اور کلونجی دغیرہ کے نیج ،ان میں بھی عشر نہیں ہے۔ ای طرح وہ چیز یں جوز مین کے تابع ہوں جسے درخت اور جو چیز درخت سے نکلے جسے گوند اس میں عشر واجب نہیں۔ اس میں عشر واجب نہیں۔

البت اگرگھاس، بید ، جھاؤ (وہ بوداجس ہے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں ) وغیرہ ہے زمین کے منافع حاصل کرٹامقصود ہواور زمین ان کے لئے خالی چھوڑ دی تو ان میں بھی عشر واجب ہے۔ کیاس اور بینگن کے بودوں میں عشر نہیں گران سے حاصل کیاس اور بینگن کی بیداوار میں عشر ہے۔

(فتاوی بسدید، کتاب الزکون، الباب السادس، ح1، ص186 الدرمختار، کتاب الزکون، باب العشر، ج3، ص315)

سوال عشرواجب ہونے کے لئے غلہ پھل اور سبر یوں کی کم از کم تنتی مقدار ہونا ضروری ہے؟

جواب بعشرواجب ہونے کے لئے ان کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے بلکہ زمین اسے بلکہ زمین اسے بلکہ زمین اسے بلکہ زمین اسے غلہ بھل اور سبر یوں کی جتنی پیداوار بھی حاصل ہواس پرعشریا نصف عشر دینا واجب ہو سے غلہ بھل اور سبر یوں کی جتنی پیداوار بھی حاصل ہواس پرعشریا نصف عشر دینا واجب ہو

گا-(منادی مهندیه، کناب الزکوه،الباب السادس ۱۹۰۰ می 186) سسوال: اگران کی پیداوارکاما لک پاگل اور تا بالغ موتواس کی زمین کا بھی عشر وینا موگا؟

جواب عشر چونکه زمین کی بیدادار برادا کیاجاتا ہے لہذا جو بھی اس بیدادار کا مالک ہوگادہ عشرادا کریگاجا ہے دہ مجنون (بینی پاکل)اور تابالغ ہی کیوں نہ ہو۔

(فتاوي منديه، كتاب الزكوة، الباب السادس، ج1، ص185)

سوال: كيا قرض داركوعشر معاف هي؟ جواب: قرض دار سے عشر معاف تبيس ـ

(درمعختار، كتاب الزكوة بباب العشر، ج3بس314)

جواب : تی ہاں! شری نقیر پر بھی عشر داجب ہے کیونکہ عشر داجب ہونے کا بسب زمین نامی ( لیعنی قابل کا شت ) سے حقیقتا بیدادار کا ہوتا ہے، اس میں مالک کے نی یا سبب زمین نامی ( لیعنی قابل کا شت ) سے حقیقتا بیدادار کا ہوتا ہے، اس میں مالک کے نی یا

فقير مونے كاكوئى اعتباريس (العناية والكفاية، كتاب الزكوة، باب ذكاة الزروع، ج2، مر188)

سوال: كياعشرواجب، ونے كے لئے مال كرر تا شرط ب

جسواب عشرواجب مونے کے لئے بوراسال گزرناشرطنیں بلکسال

میں ایک ہی کھیت میں چند بار پیدادار ہوئی تو ہر بارعشر واجب ہے۔

(درميختار وردالمحتار، كتاب الزكوة ،باب العشر،ج3،ص 313)

سسوال بخنف زمينون كوميراب كرنے كے لئے الگ الك طريق استعال

كے جاتے ہيں، تو كيابرسم كى زمين ميں عشر (فينى دسوال حصدى) واجب ہوگا؟

جواب، سليے من قاعدہ بيے كہ

الله جو کھیت بارش ،نہر ،نالے کے پانی سے (قیت اداکے بغیر)سیراب کیا

جائے،اس میںعشر جنی دسوال حصدواجب ہے۔

ا استے نیوب ویل )وغیرہ سے ہو،اس میں

نصف عشر ليني بيسوال حصدوا جب ه

الله اگر (نهریا نیوب ویل وغیره کا) پانی خرید کر آبیاش کی ہولیتن وہ پانی کسی کی

ملكيت ہاس سے خريد كرآ بياشى كى ، جب بمى نصف عشرواجب ہے۔

جلا آگر وہ کھیت کچھ دنوں ہارش کے پانی سے سیراب کر دیا جاتا ہے اور پھھ ڈول (یا اپنے ٹیوب وہل) وغیرہ سے ،تو آگر اکثر ہارش کے پانی سے کام لیا جاتا ہے اور بھی جو

ڈول (یاائے ٹیوب ویل) وغیرہ سے توعشر واجب ہے ورند نصف عشر واجب ہے۔

(درميختار وردالميعتار ، كتاب الزكوة بهاب العشر ، ج 3 ، ص 16

سوال: الميكروى مان والى زين كى پيداواركاعشرس پرموكا؟

Martat.com

جواب: اس عشر كى ادا يكى كاشتكار برداجب بوگى \_

(درمختار وردالمحتار، كتاب الزكوة ،باب العشر، ج3،ص 314)

سوال عشری زمین بٹائی پردی توعشر کس پر ہوگا؟ جواب عشری زمین بٹائی پردی توعشر دونوں پر ہے۔

(ردالمحتار، كتاب الزكوة بهاب العشر، ج3، ص 327)

سوال: کھریا قبرستان میں جو پیداوار ہواس پرعشر ہوگایا نہیں؟ جواب: کھریا قبرستان میں جو پیداوار ہو،اس میں عشروا جب نہیں ہے۔

(درمختار، کتاب الز کوة مطلب مهم فی حکم اراضی مصر والشام السلطانیة، ح 30 م 320) سوال: کیاعشرکل پیداوار سے ادا کیاجائے گایا اخراجات وغیرہ نکال کر بقید پیداوار سے ادا کیاجائے گا؟

جواب: جس بیدادار میں عشریانصف عشر داجب ہو، اس میں کل بیدادار کاعشر
انصف عشر لیا جائے گا۔اییا نہیں ہے کہ زراعت، ال ، بیل ، حفاظت کرنے والے اور کام
کرنے والوں کی اجرت یا نتج ، کھادادرادویات وغیرہ کے اخراجات نکال کر باقی کاعشر
العف عشر دیا جائے۔

(در سختار ، کناب الزکوه سطلب مهم فی حکم اداضی مصر والت السلطانیه ، ح ۲۵ مر 317) سوال : کیاعشر میں صرف پیداوار بی وی موگی یا اس کی قیمت بھی وی جاسکتی

جسواب : موجود ففل میں ہے جس قدر غلہ یا پھل ہوں ان کا پوراعشر علیمدہ کرے یااس کی پوری قیمت (بطورعشر) دے، دونوں طرح سے جائز ہے۔

(الفتاوي المصطفوية ، ص298)

سوال عشر کے دیاجائے؟ جواب عشر چونکہ کھیت کی پیدادار کی زکوۃ کا نام ہے، اس لئے جن کوزکوۃ دی ماسکتی ہے ان کوشر بھی دیاجاسکتا ہے۔ (فتاوی خانیہ فصل فی العنسر سے 1 مر 132)

فيضان فرض علوم

#### صدقه فطر

سوال: مدقة نظر کے کہتے ہیں؟

جسواب : بعدرمضان نمازعيد كى ادائيكى تبل دياجانے والاصدقد واجب،

صدقه فطركهلا تاہے۔

سوال: صدقه فطرس پرداجب ؟

جسواب :صدقة فطر براس أزاد مسلمان برواجب معجوما لكونصاب مو

اورا كانصاب حاجب اصليه يهفارغ مو-

م (درمعختار، كتاب الزكوة، باب صدقة الفطر، ج3، ص365)

سوال: مالك نماب كس كاطرف عصدت فطراداكر عا؟

جواب نالك نصاب مردائي طرف سهاية چهوت بي كالرف س

اورا گر کوئی بختون (لیعنی پاکل) اولا دے (جاہے پھروہ پاکل اولا دیالغ ہی کیوں نہ ہو) تو

أس كى طرف سے بھى صدقہ قطراداكرے۔ بال إاكروہ بچہ يا بخون خودصاحب نصاب

ہے تو پھراس کے مال میں سے فطر وادا کردے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج1، ص192)

سوال: صدقه فطر کے وجوب کا وقت کون ساہے؟

جواب عيركدن مع صادق طلوع موتة بي صدقه فطروا جب موتام، البد

جو صبح ہونے ہے ہملے مرکبایا عن تعافقیر ہو گیایا صبح طلوع ہونے کے بعد کا فرمسلمان ہو

یا بچہ پیدا ہوایا فقیر تھاغنی ہوگیا تو واجب نہ ہوا اور اگر مج طلوع ہونے کے بعد مرایا مج طلوبا

ہونے سے بہلے کا فرمسلمان ہوایا بچہ پیدا ہوایا فقیر تفاغی ہو گیا تو واجب ہے۔

(فناوى منديه، كتاب الزكاة، الباب الئاس في صدقة الفطر، ج1، ص92

سوال: زكوة اورمدة فطرك واجب مون مي كيافرق مي؟

جهواب زكوة مسال كاكررنا ، عاقل بالغ اورنساب ناى (يعنى اسم

• • فيضان فرض علوم • • فيضان فرض علوم

ہر صنے کی صلاحیت ) ہونا شرط ہے جبکہ صدقہ فطر میں بیشرا نطانیں ہیں۔ چنانچہ اگر گھر میں زائد سامان ہوتو مال نامی نہ ہونے کے باوجودا گراس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس کے مالک پرصدقہ فطروا جب ہوجائے گا۔

(ما خوذ از درميختار، كتاب الزكوة، باب صدقة الفطر، ح3، ص265، 207، 214، 265)

سوال : كياصدقه فطرمين بهي ثبيت كرناا در مسلمان فقير كومال كاما لك كردينا

شرطہ۔

جهواب: جي بان إصدقه فطر مين بهي نبيت كرنا! ورمسلمان فقيركو مال كاما لك كر

(ر دالمعتار، كتاب الزكاة، باب صدقة انفطر، ج3، ص380)

ویناشرط ہے۔

سوال: اگرباب نه مورتو کیا چھوٹے بچوں کا فطرانه مال پرواجب موگا؟

جواب : اگرباب نه موتومال پرایخ جھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطروینا

واجب نہیں ہے۔ بلکہ ہاپ نہ ہوتو اس کی جگہ دادا پراینے بیٹیم پوتے ، پوتی کی طرف سے صدقہ فطرد بناواجب ہے جبکہ رہے کے مالدار نہ ہوں۔

(درمختار، كتاب الزكوة بهاب صدقة الفطر، ج3، ص368)

سوال : اگر کسی نے رمضان کے روزے ندر کھے ہوں ، تو کیاوہ بھی صدقت فطر

اداكر \_ كا؟

جسواب :صدقة فطرواجب مونے کے لئے روز ہ رکھنا شرطہیں ،البذاكس عذر

مثلًا سغرمرض، بردها بي يامعاذ الله (عَـــــــــرُوجَـــلُ) بلاعذرروز ـــندر كھنے والا بھی فطرہ اوا

(درمختار، كتاب الزكوة، باب صدقة الفطر، ح3، ص367)

-1825

سوال: اگرعید کی رات کو بچه پیدا هواتو کیاای کا فطره بھی دیتا ہوگا؟ معدد اللہ میں میں منت مربعہ خدا میں کی میں میں صبح

جواب : شبوعید بچه پیدا مواتوس کا بھی قطرہ دینا موگا کیونکہ عید کے دن مج

صاوق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوجاتا ہے ،اور اگر بعد میں پیدا ہواتو واجب

(فتاري منديه، كتاب الركاة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج1، ص192)

<u>س</u>۔

سوال: عید برگر میں مہمان آئے بوان کا فطرہ کیا میز بان اداکرے گا؟
جواب : عید برآ نے والے مہمانوں کا صدقہ فطرمیز بان ادائبیں کرے گا گر
مہمان صاحب بیں تو اپنا فطرہ خوداداکریں۔ (فنادی دضویہ ج10، ص296)
سوال : اگر بیوی نے شوہر کا فطرہ اس کی اجازت کے بغیراداکر دیا تو کیا تھم

جٍ?

جواب : اگر بیوی نے شوہر کی اجازت کے بغیراس کا فطرہ ادا کیا تو صدقہ فطر ادانہیں ہوگا۔ جب کہ صراحة یا دلالۃ اجازت نہو۔

(فتاوي سنديه، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة العطر، ج1، ص193)

سوال: اگرشومرنے بیوی یابالغ اولاد کی اجازت کے بغیران کا فطرہ اداکردیا

ہتو کیاتھم ہے؟

جواب : اگرشو ہرنے بیوی یا بالغ اولا دکی اجازت کے بغیران کا فطرہ اوا کیا تو صدقہ فطراد اہوجائے گابشر طیکہ وہ اس کے عیال میں ہو۔

(درمختار وردالمحتار، كتاب الزكؤة، باب صدقة الفطر، ج3، ص370)

سوال: صدق فطرى مقداركيا ي

جواب : (1) گذم باس كا آنا باستونسف صاع (2) يا مجور ياملى يابو باس كا آنا باستونسف صاع (2) يا مجور ياملى يابو باس كا آنا باستوايك صاع - (3) ان چار چيزول (يعنى گذم، جو، مجور منقى ) كے علاوه اگر كى دوسرى چيز سے فطره ادا كرنا چا ہے، مثلًا چاول، جوار، باجره يا اوركوئى غلّه يا اوركوئى چيزوينا چا ہے تو قيمت كا لحاظ كرنا ہوگا يعنى وه چيز آو ھے صاع كيبول (كندم) يا ايك صاع بوكى قيمت كى بور (كندم) يا ايك صاع بوكى قيمت كى بور سام مده مرده المده مده مرده المده مده مرده المده المده مده مرده المده الم

نوٹ : کلو کے اغتبار ہے نصف صاع کی مقدارایک کلواورنوسوہیں گرام (لیمنی دوکلو ہے اسٹی گرام کم) اور پورے صاع کی مقدار تین کلواور آٹھ سوچالیس گرام (لیمنی چارکلو ہے ایک سوساٹھ گرام کم) ہے۔

سوال: صدقه فطر كى ادا يكى كا بهتر دفت كون سام؟ جسواب بہتریہ ہے کہ عید کی صادق ہونے کے بعد اور عید گاہ جانے سے

(درمختار وردالمحتار ، كتاب الزكوة باب صدقة العطر ، ج 3، ص 376)

ملے ادا کرد ہے۔ سوال: صدقة فطرعيد يه بهلے رمضان ميں اداكر ديا تو كيا تھم ہے؟ جواب: اگرعیدالفطرے پہلے فطرہ اداکریں توجائزے، بلکہ اگررمضان سے بھی پہلے ادا کر دیا تو جائز ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الزكاة، البأب الثامن في صدقة العطر، ج1، ص192,193)

سوال: صدقه فطر كرمصارف كيايرن؟

جواب: صدقہ فطر کے مضارف وہی ہیں جوز کو ہے ہیں۔

(فتاوي سنديه، كتاب الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر، ج1، ص194) لہذاجن کوزکوۃ دے سکتے ہیں، انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں ادرجنہیں زکوۃ نہیں وے سکتے ، انہیں فطرہ مجی نہیں وے سکتے۔

# كتاب الصوم

سوال: روزے کی شرع تعریف کیا ہے؟

جسواب اسلمان كابرنيت عبادت صبح صادق عزوب آفاب تك اين كو

تصدأ کھانے پینے جماع سے بازر کھناشر عاروز ہے۔

(فتاوي سنديه، كتاب الصوم، الباب الأول، ج1، ص194)

سوال: روز كي تني تمين بير؟ .

جسواب :روزے کی پانچ قتمیں ہیں: (1) فرض (2) واجب (3) نفل

(4) مرووتزين (5) مرووتريي -

(فتاوی سندیه، کتاب الصوم، الباب الأول، ج 1، ص194٪ درمنختار وردالمعتار، كتاب الصوم،

ج3،مر388تا392)

سوال: فرض روز ہے کون سے ہیں؟

جواب اس كي دوسمين بين: (1) فرض معين جيسے ادائے رمضان (2) فرض

غير هين جيسے قضائے رمضان۔ (منادى ہنديه، كتاب الصوم، الباب الأول، ج 1، ص 194)

سوال: واجبروز \_ كون \_ ين؟

جهاب اس كى بحى دوسمين: (1) داجب معين جيد زمعين (2) داجب

معين جيے تذرمطلق۔ (فتاوى منديه، كتاب الصوم، الباب الأول، خ1، ص194)

سوال : القلروز \_ كون سے بين؟

جواب : الما عاشورا لين دسوي عرم كاروزه اوراس كيما تعدنوي كالجمي المهم

مہینے میں تیرھویں، چودھویں، پندرھویں جہا عرفہ کا روزہ جہا ہیر اور جمعرات کا روزہ جہا شش عید کے روز مے صوم داود جنبہ لاندائی لینی ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ان میں سے

م الم الم الم الم الم مستحب (فتاوى بنديه، كتاب الصوم، الباب الأول، ج1، ص194)

فضان فرض علوم المهمينية المنان فرض علوم المهمينية المنان فرض علوم

# سوال: مروه تنزيك كون مروز عين؟

جواب: درج ذیل روز عروہ تنزیبی ہیں: پہم صرف ہفتہ کے دن روز ہ رکھنا چہ نیروز ومبرگان کے دن روزہ چہ صوم دہر ( یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا چہ صوم سکوت ( یعنی ایساروزہ جس میں پچھ بات نہ کرے ) چہ صوم وصال کہ روزہ رکھ کرافطار نہ کرے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھے۔

(متناوی مهندیه، کتاب الصوم، الباب الأول، ج 1، ص194 الدرمنختبار وردالسمحتار، کتاب الصوم، جداری مهندیه، کتاب الصوم، الباب الأول، ج 1، ص194 الدرمنختبار وردالسمحتار، کتاب الصوم، ج3، ص388 تا392)

سوال: طروہ تحریک کون سے روزے ہیں؟ جواب:عیداورایا م تشریق کے روزے۔

(وتاوي سنديه، كتاب الصوم، الباب الأول، ج1، ص194)

Marfat.con

فيضان فرض علوم

#### نیت کا بیان

سوال: روزے کی نیت کب تک کر علتے ہیں؟

جواب: ادائر وزه رَمْهان اور تَدُّ رِمُعَيَّن اور نَفُل كروزون كيك بَيْتَ كَا وَ تَت عُرُ وبِ آ فَآبِ كِ بعد سِي حُوْهُ وَكُمُر كُ يعنى نِصفُ النَّها رِشْرَى سے بہلے بہلے تک ہے اس بورے وقت كو دران آب جب بھى نِیْت كرلیں گے بیدوزے موجا كيں گے۔

(درميختار وردالمحتار، كتاب الصوم، ج3، ص392)

اوائے رَمُعان اور نَدُرِ غِيرُمُعَيَّن اور نَدُ رِمُعَيْن اور نَفْل کے عِلاوہ باتی روزے مَثَلُ قضائے رَمُعان اور نَدُرِ غِيرِمُعَيَّن اور نَفْل کی قَعاء (لِیمِی نَفْلی روزہ رکھ کر تور دیا تھا اُس کی قضاء) اور نَدُرِ مِعَیِّن کی قَعاء اور کَفَارے کا روزہ اور تَحَیُّ کا روزہ اِن سب میں عَین صُح جَیکے قضاء) اور نَدُر مِعیِّن کی قَعاء اور کَفَارے کا روزہ اور دالعنار ، کتاب الصوم ہے ہم صحیح ہو ورئے ہے۔ (درمختار وردالعنار ، کتاب الصوم ہے ہم صحیح ہو جائے گا ہو۔ البت اگر صورت کے بعد مُعول کر کھا لی لیا یا روزے کے جلاف کوئی آمر نہ پایا گیا ہو۔ البت اگر صورت کے بعد مُعول کر کھا لی لیا یا جاتا ہے ہو جائے گی۔ یوں کہ مُعول کر اگر کوئی قرف کر بھی کھا ہی لیے تو اس سے روزہ نہیں جاتا۔

(ردالمعتار، كتاب الصوم، ياب مايفسد الصوم ومالايفسده، ج3، ص419)

سوال: روزے کی نیت کیے کریں گے؟

جسواب نیت دل کے إراد ہے کانام ہے ذبان سے کہنا شرط نیس ، گرذبان سے کہنا شرط نیس ، گرذبان سے کہد لینا مُستَخب ہے اگر رات میں روز ور مَعان کی نیّت کرین تَویدُ ل کہیں : نَسوَیت اَن اَصُدوُ مَ غَدًا لِللهِ تَعَالَىٰ مِنُ فَرُضِ رَمَضان ۔ ترجَمہ : میں نے بیّت کی کہ الله حزوج ل کے الله حزوج کے لئے اِس رَمَعان کا فَرض روز وکل رکھول گا۔

اگردن میں بین کریں تو یک کہیں: نویت آن اَصُوْمَ هذاالیومَ لِلْهِ تَعَالَیٰ مِنُ فَرض رَمَن الله عَزَامِن کے لئے اِس رَمُعان فَرض رَمَن الله عِزَامِن کے لئے اِس رَمُعان

مه فيضان فرض علوم

(جوسره نيره اكتاب الصوم اص175)

کے اس دن کافرض روز ہرکھوں گا۔

سهوال : اگر أو ل نيت كى كەل كېيى دعوت بهو كى تۇ روز دېم اور نه بهو كى تۇ

روزہ ہے"تو کیا حکم ہے؟

جواب: اگريۇن ئىت كى كە" كلكىيى دىوت بىونى توروز دىنىي اور نەببولى تو روز ہے"۔ بیرٹیت سیجے نہیں۔روز ہنہوا۔

(فتاوي سنديه، كتاب الصوم، الباب الأول، ج1، ص195)

سوال: رات میں روزے کی نیت کرنے کے بعد کھا فی لیا تو کیا تھم ہے؟ جواب غروب آفاب كے بعد سے بيكررات كے كى وَثُت مِي بَعِي بِيَّيت كى مچراس کے بعدرات ہی میں کھایا پیا تو نیبت نہ وہی ہو ہی پہلی ہی کافی ہے پھرے نیبت کرنا ضر وری جبیں۔ (جوبره نيره، كتاب الصوم، ص175)

سوال:روز \_ توڑنے کی صرف نبیت کرنے سے کیاروز ہ ٹوٹ جائے گا؟ جسواب :روزے کے دوران توڑنے کی صِرف بیت کر لینے سے روزہ ہیں۔

ٹوٹے گاجب تک تو ڑنے والی کوئی چیز نہ کرے۔ (جوبره نيره كتاب الصوم اص175)

ليني مِرف بيه بنيت كرلي بس اب ميں روز ه تو ژ دُ النّا ہوں تو اسطرح أس و قت تک روز مہیں ٹو نے گاجب تک خُلُق کے یئیے کوئی چیز نداُ تاریں گے یا کوئی ایسافِعل نہ کر گزریں گےجس سے روز ہ توٹ جاتا ہو۔

**بسوال**: كيا تحري كهانا نيت شار هوگا؟

جسواب بخرى كمانا بحى نيّبت بى ہے۔خواہ ما ور مُصان كروز \_ كيلئے ہويا کی اور روزے کیلئے مگر جب تحری کھاتے وقت میہ ارادہ ہے کہ صبح روزہ ندر کھوں گا تو میہ رسخری کھانائیت نہیں۔ (جوبره نيره، كتاب الصوم، ص176)

سوال : کیارمضان کے شروع میں رمضان کے تمام روزوں کی اکٹھی نیت کی

فيضان فرض علوم

جواب: رَمَهانُ الْمِهارَک کے ہرروز کے کے لئے نی نیّت طَر وری ہے۔ پہل تاریخ یا کسی بھی اور تاریخ میں اگر یؤ رے ماور مُصان کے روز کے کی نیّت کر بھی لی تَو بیہ نیّت صرف اُسی ایک دن کے حق میں ہے ، باقی دِنوں کیلئے نہیں۔

(جوبره نيره، كتاب الصوم، ص176)

سوال: اگرگی روز نے تضاہ و گئے ہوں ، تو نیت کیسے کی جائے گی؟
جواب کی روز نے قطاء ہوں آؤیٹ میں یہ ونا چاہیے کہ اس رمُھان کے سلے روز ہے قطاء ، دوسر کے قطاء اور اگر کچھ اِس سال نے قطاء ہوگئے بچھ بچھلے سال کے قطاء ، دوسر کے قطاء اور اگر بچھ اِس سال نے قطاء ہوگئے بچھ بچھلے سال کے باقی ہیں تو یہ نئیت ہونی چاہئے کہ اِس رمُھان کی قضاء اور اگر وائی مُھان کی قضاء اور اگر ون کو مُعین نہ کیا ، جب بھی ہوجا کیں گے۔

(فتاوي سنديه ، كتاب الصوم، الباب الأول، ج1، ص196)

#### چاند کا بیان

سوال: کن مہینوں کا جاندو کھناضروری ہے؟

جسواب : پانچ مبينون كاجاندد كهناه واجب كفاسيه: (1) شعبان (2)

رمضان(3) شوال(4) ذيفعده (5) ذي الحجه-

شعبان کااس لیے کہ اگر رمضان کا جائد دیکھتے وقت اُبریا غبار ہوتو بیٹیں پورے کر کے رمضان کا روزہ دیکھتے کے لیے اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے رمضان کا روزہ دیکھتے کے لیے اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے اور ذیا الحجہ کا بقر عیدے لیے۔

(فتاوی رضویه بر 10 مس 449تا 451)

سوال:رمضان كروز كب سي شروع كرين؟

جواب : شعبان کی انتیس کوشام کے وقت جا نددیکھیں دکھائی دے تو کل روز ہ

ر ميس، ورندشعبان كيمس ون بور يكر كرمضان كامهيندشروع كري-

(الغناوي البندية، كِتاب الصوم، الباب الثاني في رؤية البهلال، ج1، ص197)

سوالی: کی نے جاندو کھا، مرکسی وجہ سے اس کی گواہی روکروی گئی، تو اس

کے لیے کیا تھم ہے؟

جواب بکی فرای کی مثلا فاس ہے یا عید کا جا ندائی سے نہا دیکھا گراس کی گواہی کسی وجہشری سے روکر دی گئی مثلا فاس ہے یا عید کا جا ندائی نے نہا دیکھا تو اُسے تھم ہے کہ روزہ رکھے، اگر چاہی آپ تا ہے تا ہے تا کہ جا اوراس روزہ کوتو ژنا جا تزنیس، گرتو ژب گا تو کفارہ لازم نیس اوراس صورت میں اگر دمضان کا جا ندتھا اوراس نے اپنے حسابول تمیں روز ب لازم نیس اوراس صورت میں اگر دمضان کا جا ندتھا اوراس نے اپنے حسابول تمیں روز ب پورے کیے، گرعید کے جا ندکے وقت پھرا کر یا غبار ہے تو اُسے بھی ایک دن اور رکھنے کا تھم بورے کے۔ گرعید کے جا ندکے وقت پھرا کر یا غبار ہے تو اُسے بھی ایک دن اور رکھنے کا تھم (الدرالمعندار، کتاب الصور، ج3، ص 404)

سوال: جائد ہونے بانہ ہونے میں علم بیئت کا اعتبار ہے بانہیں؟ جواب : جو فق علم بیئت جانتا ہے، اُس کا اسے علم بیئت کے ذریعہ سے کہددینا فيضان فرض علوم المحمد ا

كه آج جاند بهوایا نبیس بهوا كوئی چیز نبیس اگر چهده عادل بمو، اگر چه کی شخص ایبا بهتم بهوس كه شرع میں جاند کھنے یا گوائی ہے شوت کا اعتبار ہے۔

(الفتاري الهندية، كتاب الصوم، الباب الثاني في رؤية الهلال، ج1، ص197) سسوال :بادلول کی صورت میں رمضان کے جاند کے شوت کا شرعی طریقہ کیا

جسسواب أبراورغبار ميس رمضان كاثبوت أيك مسلمان عاقل بالغ بمستوريا عادل محص سے ہوجا تا ہے، وہ مرد ہوخواہ عورت، آزاد ہویا باندی غلام یا اس پرتہمت زنا کی حد ماری کئی ہو، جب کہ تو بہ کر چکا ہے۔ (بېار شريعت،حصه5،ص975)

**سوال**:عادل اورمستور کے کیامعنی ہیں؟

جواب عادل ہونے کے معنے بیر ہیں کہ کم سے کم منتی ہوئینی کہار گناہ سے بچتا ہواورصغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہواور ایسا کام نہ کرتا ہو جومروت کے خلاف ہومثلاً بازار میں

اورمستوریعی جس کا ظاہر حال مطابق شرع ہے، تگر باطن کا حال معلوم نہیں ، اُس کی مروابى بھى غيرِ رمضان مين قابلِ قبول نبين \_

(الدرالمختارور دالمحتار، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك، ج3، ص406) سے ال : بٹس عادل جخف نے جاندو یکھا، کیااس کے لیے گواہی ویٹا ضروری

جواب : جس فض عادل في رمضان كاجا تدريكها،أس يرواجب ميكداس رات میں شہادت ادا کر دے، یہاں تک کہ اگر لونڈی یا پردہ نشین عورت نے جاند دیکھا تو اس برگوای دینے کے لیے ای رات میں جانا واجب ہے۔ عورت کو گواہی کے لیے جانا واجب،اس کے لیے شوہر ہے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ،مگر میتھم اُس وفت ہے جب أس كى كوابى بر شوت موتوف ہوكه بائ كى كوابى كے كام ند جلے ورند كيا ضرورت.

(الدرالمختار ، كتاب الصوم ، ج3، ص408)

Marfat.com

سوال: کیا گوائی دیے والے سے تفتیقی سوالات کرنالازم ہے؟
جواب: جس کے پاس رمضان کے جائد کی شہادت گزری، اُسے بیضرور نہیں
کہ گواہ سے دریافت کرے تم نے کہاں سے دیکھا اور وہ کس طرف تھا اور کتنے او نیچ پر تھا
وغیرہ وغیرہ ۔ (الفتادی الہندبة، کتاب الصوم، الباب النانی فی دؤیة المہلال، ح1، ص199)
مگر جب کہاس کا بیان مشتر ہوتو سوالات کرے خصوصاً عید میں کہ لوگ خواہ تخواہ اس کا جائد دیکھے لیتے ہیں۔ (بہار شریعت، حصہ 5، ص976)

سوال : مطلع صاف ہوتو رمضان کے چاند کے بوت کا شرعی طریقہ کیا ہے؟
جسواب : اگر مطلع صاف ہوتو جب تک بہت سے لوگ شہادت نہ دیں چاند کا شہوت نہیں ہوسکتا، رہا ہے کہ اس کے لیے کتنے لوگ چاہئیں یہ قاضی کے متعلق ہے، جتنے گواہوں سے اُسے غالب گمان ہوجائے تھم دیدے گا، گرجب کہ بیرونِ شہریا بلند جگہ سے چاند دیکی ابیان کرتا ہے تو ایک مستور کا قول بھی رمضان کے چاند میں قبول کر لیا جائے گا۔

(الدرالمختار، كتاب الصوم، ج3، ص409)

سوال: اگرلوگ کہیں ہے آکر جا ندہونے کی خبردیں ، تو کیا ہے؟
جواب: اگر کچھ لوگ آکر یہ کہیں کہ فلاں جگہ جا ندہوا، بلک اگر شہادت بھی ویں
کہ فلاں جگہ جا ندہوا، بلک اگر بیشہادت ویں کہ فلاں فلال نے ویکھا، بلک اگر بیشہادت ویں کہ فلاں فلال نے ویکھا، بلک اگر بیشہادت ویں کہ فلاں فلال سے ویکھا، بلک اگر بیشہادت ویں کہ فلاں جگہ کے قاضی نے روز ویا افطار کے لیے لوگوں سے کہا بیسب طریقے ناکافی میں۔

(الدرالدختارور دالدختار وردالدحتار، کناب الصوم ہے، ص 413)

سے ال : اگر مطلع صاف نہ ہوتو رمضان کے علاوہ کے جیاند کے ثبوت کے کتنے گواہ در کار ہیں؟

جواب بمطلع ناصاف ہے وعلاوہ رمضان کے شوال وذی الحجہ بلکہ تمام مہینوں کے لیے دومردیا ایک مرداور دوعورتیں گوائی دیں اور سب عادل ہوں اور آزاد ہوں اور ان میں کے لیے دومردیا ایک مرداور دوعورتیں گوائی دیں اور سب عادل ہوں اور آزاد ہوں اور ان میں کسی پر تہمت ذنا کی حدث قائم کی گئی ہو، اگر چہ تو بہ کرچکا ہواور سیمی شرط ہے کہ گواہ گوائی

فيضان فرص علوم المحمد ا

دیتے وقت بیلفظ کے میں گوائی دیتا ہول۔ (بہار شریعت، حصہ 5، ص978)

سوال: تنبالهام يا قاضى في عيد كاجا ندو يكها ، توكيا بيغيد كاحكم دے سكتے بين؟ جسواب بنهاامام يا قاضى نعيد كاجا ندد يكفاتو أهيس عيد كرنايا عيد كاحكم دينا

(الدرالمختار، كتاب الصوم، ج3، ص408)

# سوال: اگرون میں جا ندنظر آجائے تو کیا تھم ہے؟

جسواب: دن مين بلال دكهائى دياز وال يه يهل يابعد، بهرطال وه آكنده رات کا قرار دیا جائے گالیعنی اب جورات آئے گی اس میدنشروع ہوگا تو اگر تیسویں رمضان کے دن میں دیکھا تو بیرون رمضان ہی کا ہے شوال کانہیں اور روز ہ پورا کرنا فرض ہے اور اگر شعبان کی تیسویں تاریخ کے دن میں دیکھا توبیدون شعبان کا ہے رمضان کا نہیں لہٰذا آج کاروز وفرض ہیں۔

(الذرالمختاروردالمحتار، كتاب الصوم، مطلب في اختلات المطالع، ج3، ص417)

سهوال الك جكرها ندو يكها كياء وصرف وين كيا عيام جكدك

جهاب ایک جگہ جا ہر ہواتو وہ مرف وہیں کے لیے ہیں، بلکہ تمام جہان کے ليے ہے۔ حرد وسري جگہ کے ليے اس كا حكم أس وقت ہے كدأن كے زو يك أس ون تاريخ میں جا ندہونا شرعی ثبوت ہے تابت ہوجائے لینی و سکھنے کی گواہی یا قاضی کے تھم کی شہادت كزرب يامتعدد جماعتيں وہاں سے آكر خبر دين كه فلان جگہ جائد ہوا ہے اور وہاں لوگوں (الدرالمعختار، كتاب الصوم، ج3، ص417) نے روز ہ رکھایا عید کی ہے۔

سوال: جاند كي بوت من كون سيطريق نامعترين؟

جواب: تاريا ٹيليفون سے رويت ہلال نہيں تابت ہوسکتی ، نہ ہازاری افواہ اور جنزیوں اور اخباروں میں چمیا ہونا کوئی ثبوت ہے۔ آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ انتیس رمضان کو بکٹرت ایک جکہ ہے دوسری جگہ تار بھیج جاتے ہیں کہ جا عد ہوایا تیں ، اگر کہیں بے تارآ گیابی لوعیدآ گئی یکھن ناجا تزوترام ہے۔

(980 میں اس میں آگئی یکھن ناجا تزوترام ہے۔

(980 میں اس میں اس کی طرف اشار کرنا کیما؟

میں ال ناج ناد کھی کراس کی طرف انگی سے اشارہ کرنا مکروہ ہے ، اگر چہ دوسر کے وہتائے کے لیے ہو۔

(419 میں میں کو بتائے کے لیے ہو۔

(ردالمحتار، كتاب الصوم، مطلب في اختلاف المطالع، ح3، ص419)

#### مفسدات روزه

سوال: روز كوتو رفي دالى چيزي كون ي ين؟

جواب: روز وتو رئے والی چیزوں میں سے جھدرج ذیل ہیں:

(1) کھانے، پینے یا ہمیستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دارہونا

(بهار شريعت حصه5،ص985)

يا د ہو۔

(2) کُقَد ،سِگار، سِگرنیٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہنا ہے۔ اگرچہ اپنے کیال میں صَلق تک دُھواں نہ پہنچا ہو۔ کیال میں صَلق تک دُھواں نہ پہنچا ہو۔

(3) پان یاصر ف تمباکوکھانے ہے بھی روزہ جا تارے گا اگرچہ آپ ہار ہاراس کی پیک ٹھو کتے رہیں۔ کیوں کھ کمن میں اُس کے باریک اُنجز اعظر در پہنچتے ہیں۔

(بېار شريع<del>ت،حصه5،ص986)</del>

(4) شکر وغیرہ الیمی چیزیں جومنہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں مُنہ میں رکھی اور

(بېار شريعت،حصه5،ص986)

تھوک نیکل گئےروزہ جاتارہا۔

(5) دانوں کے درمیان کوئی چیز کنے کے برابر یازیادہ تھی اُسے کھا گئے یا کم ہی

تقى مرمند سے نِكال كر يُحركها لى تو روز واوث كيا۔ (دُرِ سُخَتَاد اكتاب الصوم ، ج 3 اس 422)

(6) دانوں سے خون نِكل كرمَلْق سے شيج أتر ااور خُون تُصوك سے زيادہ يا

برابریا کم تھا گر اِس کا مزاخلن میں نحسوس ہوا تو روزہ جاتا رہااورا گر کم تھا اور مزو بھی خلق مرابریا کم تھا گر اِس کا مزاخلن میں نحسوس ہوا تو روزہ جاتا رہااورا گر کم تھا اور مزو بھی خلق

(دُرِّ مُحُتَّارِ ، كتاب الصوم ، ج 3 ، ص 422)

میں محسوس نہ ہوا تو روز ہ نہ گیا۔

(7)روزہ یادر ہے کے باؤ بُو دکھندلیا۔ یا تاک کے تھنوں سے دوائی چرائی

روزه جاتار ہا۔

(الفنارى الهندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ج1، ص204) (8) كُلِّى كررب عظم بلا قصد بانى حَلَّى سے أثر عمايا تاك ميں بانى ير حايا اور د ماغ كو ير حكم اروز و جاتا ر با مرج كدروز و وارجونا كھول عما ہوتو ندو نے كا اگرچہ قصد أ دالعتادی الهندیة ، کتاب الصوم ، الباب الرابع فیما یفسد و ما لا یفسد ، ح1 ، ص202) (10) وُ وسرے کا تھوک نِنگل لیایا اپنائی تھوک ہاتھ میں کے کرنِنگل لیا تو روز ہ

جا تاربا۔ (الفتاوی الهندیة، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد دما لایفسد، ج1، ص203) نسوت: جب تک تخصوک یا بگفتم مُنہ کے اندرموجُو دہواً سے نِنگل جائے سے روز ہ

نہیں جاتا، ہار ہارتھو کتے رہناظر وری نہیں۔

(11) آنسومُنه میں چلا گیا اور آپ اُسے نِنگل سے ۔اگر قطرہ دوقطرہ بے تو روزہ نہ گیا اور زیادہ تھا کہ اُس کی تمکینی پورے مُنہ میں مُحسوس ہوئی تَو جا تا رہا۔ ببینہ کا بھی جہی خکم ہے۔

(العناوی الهندیة الصوم الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد و ا م 203) و الهندیة الصوم الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد و الموری کرے (12) فیصلے کامقام بابر فیکل آیا توظیم بیرے کہ و باچھی طرح کسی کیڑے وغیرہ سے کو نچھ کر انھیں تا کہ ترک باتی فدرہے۔ اگر کچھ بائی اُس پر باتی فقا اور کھڑے ہوئے و مورہ کے دس کی وجہ سے فقہا ہے کرام بوسے وسے والی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اِس وجہ سے فقہا ہے کرام رمتم والله نعالی فرماتے ہیں کہ روزہ دار اِسْتِنیا و کرنے میں سائس نہ لے۔

(الفتاوی الهدیة، کتاب الصوم، الباب الرابع فیما یفسد وما لا یفسد، - 1، ص 204)

معوال: روزه من تے ہوئے ہے کبروزے ٹوٹے گا؟

حواب : اگرروزه یادمونے کے باؤ ہو دقضداً (بینی جان ہو جھر) تے کی اور
اگروہ مُنہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرطیکہ تے کھانے، پانی مصفراء (کروے یانی) یاخون کی ہو۔
ایلی) یاخون کی ہو۔

(المناوي الهندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ج1، ص204)

جائے ) اِسے روزہ میں ٹوٹا۔

المَ قَصْد أمنه بجر مونے والی تے سے بھی اِس صورت میں روز واو نے گا جبکہ نے مين كهانايا ( يانى ) ياصَفُر اء (ليعنى كرُوايانى ) يانُون آئے اگرقے ميں صِرف بلغم نِكل تُو روز ہیں ٹو ئے گا۔

الله قضد أق كي مُرتفور ي آئى ، منه جرند آئى تو اب بھى روز وندنو تا۔ المرائد بجرے کم قے ہوئی اور منہ بی سے دوبارہ لوٹ کی یا تو دہی لوٹا دی ،ان د ونو ں صورتوں میں روز ہیں تو نے گا۔

﴿ مُنهُ بَعِرِ فَي بِلا إختِيارِ مِوكَىٰ تَو روز ہ تَو نالْهِ تَد اگر إِس مِيں ہے ایک پُنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روز وٹوٹ جائے گا۔اورایک پینے سے کم ہوتو روز ونہ وٹا۔

(الدرالمختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لايفسده، ج3، ص450)

سوال: منه برتے کاتعریف کیاہے؟ جواب :مُنه بحرتے کے منی بین اسے بلا تکاف ندروکا جاسکے

(الفتاري الهندية، كتاب الطبهارة، الباب الأول في الوضوء، الفصل الخامس، ج1، ص11)

روزہ نہ توڑنے والی چیزیں

سوال بعض وه چیزی بھی بیان کردیں جن سے روز ہبیں ٹوشا۔ جواب: درج ذیل صورتوں میں روز ہبیں ٹوشا:

(1) كُعول كركها يا بيا ياجماع كياروزه فاسد شهوا ،خواه وه روزه فرض مو يأنفل -

(الدرالمختارو ردالمعتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا بفسده، ج3، ص419)

(2) روزه ياو مونے كے باؤجود بحى مكتمى يا عُبار يا وُحوال حَلْق مِس عِلْے جانے
سے روز وہیں ٹو ٹنا۔ خواہ عُبار آئے كا ہو بَوجَكَى بِينے يا آٹا چھائے میں اُڑتا ہے ياغلہ كاغبار
ہويا بَواسے حَاك اُڑى يا جانوروں كُم مرياڻا بسے۔

(الدرالمعندارو ردالمعندار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج3، ص420) (3) اگر بتی سُلگ ربی ہے اوراً س كا دُھواں تاك بیس گیا تو روز ہ بیس تُوٹے گا ۔ ہاں اگر تُو ہان یا اگر بتی سُلگ ربی ہواور روز ہ یا دہونے کے باؤ بُو دمند قریب لے جاکر اُس كا دُھواں تاك ہے كھینچا تو روز ہ فاسد ہوجائے گا۔

(الدرالمختارو ردالمحتار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج3،ص420)

(5) عُسُل كيا اور ياني كي خنكي (يعني مُصَدَّك )اندر مُحسوس موئي جب بھي روزه

نہيں اور الدرالمعندار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج3، ص421) (6) كُلِّى كى اور يانى يالكل مجينك وياصر ف يحقر كى مُنه ميں باتى رو كئى تحقوك كيماتھ إسب ينگل لها، دوز وبيس او تا۔

(الدرالمختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج3، ص421) (7) دوا كو في اورصَّلِق من إس كامزه محروس بواروزه بين تو تا ... (الدرالمختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج3، ص421)

(8) كان من يانى جلا كياجب بهى روز مبين ثوثا ـ بلكه خود يانى دُالا جب بهى نه

(الدرالمختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج3، ص421)

ٹو ٹا۔

(9) دانت یا مُنه میں خَفِیف (لیخی معمولی)چیز بےمعلوم می رو گئی که لُعاب

کیساتھ خودہی اُتر جائے گی اوروہ اُتر گئی،روز ہمیں ٹوٹا۔

(الدرالمختار، كتاب الصوم، باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده، ج3،ص421)

(10) دانوں سے قون نِكل كرصَلْق تك پہنچا مرصَلْق سے نیجے ندار اتو روزہ

نه کیا۔ (الدرالمختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج3، ص421) (11) مَنْهُ عَلَقَ مِين جِلَى تَى روزه نه كيا اور قَصْد أ (لِيني جان بوجِهِ كَرَ) نِنْكَلَى تَو

جِلاً گيا۔ (الفتاري الهندية، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ج1، ص203)

(12) كى كى كى اناكھارى ئى دائىتى بادائىتى بى ئىمدىمىنىك دىايا يانى لى رى

منے یاوآتے ہی مند کا یائی بھینک ویا تو روزہ ند گیا۔ اگر مند میں کا تعمد یا پانی یاوآنے کے باؤبو دنگل مسئة توروزه كميا

(الدرالمختار، كتاب العبوم، ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج3،ص424)

(13) سے صادق سے پہلے کھایا ہی رہے سے اور سے ہوتے ہی (لینی عجری کا وَتَحْمَ مِوتِ بِي ) مُنه ميں كاسب يحوأ كل ديا تو روز وندكيا ، اور اكر نظل ليا توجا تاريا۔

(الفتاري الهندية، كتاب الصوم، الياب الرابع فيما يفبسد وما لا يفسد، ج1، ص203)

(14)غيبت کي تُوروزه نه کيا۔

(الدرالمختار ، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج3،ص428)

اگرچہ غیرت کنت کبیرہ گناہ ہے۔ غیرت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی

(بيارشريعت حصّه 5،ص984)

(15) بَنَابَت ( يعنى عُسل فَرْض مونے) كى حالت ميں صَح كى بلكه أكرجه

فيضان فرض علوم

سارے دِن بُنب (لیتی بے عسل) رہاروزہ نہ گیا۔

(الدرانمخنار، کناب انسو، باب ما بفسد الصوم وما لا بفسده، ح3، ص428) مگرائی ویریک قصد العنی جان یو جهرک عُسل نه کرنا که نماز قصاء بوجائے مُناہ وحرام ہے۔ حدیثِ شریف میں فرمایا، جس گھر میں بخب ہوائی میں زحمت کے

مراه و رام ہے۔ حداث ریب میں راید قر شتے نہیں آئے۔ قر شتے نیس آئے۔

(16) تُصوك يابلغم مُنه مين آيا پھراُت نِنگل گئة تو روزه نه كيا۔ سوال: سي روزه واركو بھول كركھا تا بيتاد يكھيں، تو كياتكم ہے؟

### Marfat.com

فيضان فرض علوم المستعملة ا

## وہ صورتیں جن میں صرف قضا لازم هوتی هیے

سوال: روز وتو ژنے کی کن صورتوں میں صرف تضالا زم ہوگی؟

جواب: درج ذيل صورتول من صرف قضالا زم موكى:

(1) يهُمَان تقا كَهُ صُمَّع نهيس ہوئى اور كھايا ، پيايا ، جمّاع كيا بعد كومعلوم ہوا كه صُمَّ

ہو جگی تھی تو روزہ نہ ہوا، اس روزہ کی قصاء کرنا ضروری ہے تینی اس روزہ کے بدلے میں

ایک روز ه رکھنا ہوگا۔

(الدر المنخبّار ، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ح3، ص430)

(2) کھانے پر سخت مجبور کیا گیا یعنی اِگراہ شرعی پایا گیا۔اب پھونکہ مجبوری

ہے، لہذا خواہ اینے ہاتھ سے بی کھایا ہو صرف قصاء لازم ہے۔

(الدرالمختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج3، ص430)

روز ہ تو ڑنے پر اکراہ شرعی کا مطلب سے کہ کوئی آل یا عضو کاٹ ڈالنے یا شدید

مارا گانے کی میں وے کر کیے کہ روز ہ تو ڑ ڈال ، اگر روز ہ دار بیسمجھے کہ دھم کی دینے والاجو

مجھ کہدر ہاہے وہ کر گزرے گا۔ تو ایس صورت میں روزہ تو ڈوالنے کی رخصت ہے مگر بعد

میں اس روزہ کی قضالانے می ہے۔

(3) بمول كركهايا، بياياجهاع كياتها يا نظركرنے سے إنزال مواتها يا احبلام موايا

تے ہوئی اوران سب صُورتوں میں میمان کیا کہروزہ جاتار ہا۔اب قَصْداً کھالیا تُوصِر ف

قطها وقرض ٢ - (الدر المختارة كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ج3، ص 431)

(4) روز و کی حالت میں تاک میں و واچڑ حاتی تو روز و ثوث گیا اور اِس کی قصا

م ہے۔

(5) و تُمُّر ، كنكر ، (اليمي) مِنِّي (جوعادَ تأنه كھائي جاتى ہو) رُوئي ، گھاس ، كاغنا

وغیرہ ایس چیزیں کھائیں جن ہے لوگ محمن کرتے ہوں۔ اِن سے بھی روزہ تو ٹوٹ

(دُرِّ شختار ح3،ص377

ميامكر صرف قصاء كرنا بوكار

(6) بارش كا يانى يا أو لاصلق ميس جلاكيا تو روز واوث كيا اور قصاء لازم --

(دُرِّ مُعِخْتَارِ حِ3،ص378)

(7) بَهُت سارابسينه ما آنسونكل لياتوروزه نوث كيا، قصاء كرنام وكا\_

(دُرِّ مُحَتَّار حِ3، صِ378)

(8) ممان کیا کہ ابھی تُورات ہاتی ہے، تُحَری کھاتے رہے اور بعد میں پتاچلا کہ سُحَری کا وَ تُت نَمْم ہو چُکا تھا۔ اِس صُورت میں بھی روز ہ گیا اور قصاء کرنا ہوگا۔

(دُرِّ شَحَتَار حِ3،صِ380)

(9) اِی طرح گمان کرکے کہ سُورج غُر وب ہو چُکا ہے۔ کھا لی لیااور بعد میں معلوم ہوا کہ سورج نہیں ڈو ہاتھا جب بھی روز ہاٹوٹ گیااور قضاء کریں۔

رکز کختار ہے3،صر 380)

(11) وَضُوكررہ مِن يَاك مِن وَالا اور دِ مَاعٌ كَ جُرُه كَما يَا عُلُلْ كَ مِن وَالا اور دِ مَاعٌ كَ جُرُه كَما يَا عُلُلْ كَ يَهِ أَرْكَما ، رُوزه دار مونا يا دَها تُو روزه ثوث كميا اور قصاء لا زِم ہے۔ ہاں اگر اُس وَقُت روزه دار مونا يا دَبِين تَهَا تُو روزه نہ كميا۔
روزه دار مونا يا دَبِين تَهَا تُو روزه نہ كميا۔

#### کفاریے کے احکام

سوال: روز وتو زف كا كفاره كيا بع؟

جسواب :روز وتو رُن كا كفاره بيه كمكن جوتو ايك باندى ياغلام آزاد كرے اور بين ذكر سكے مثلًا إس كے ياس نه لونڈى ،غُلام بے ندا تنامال كه خريد سكے ، يامال تو ہے مگرغلام مُنیئر نہیں،جیسا کہ آج کل لونڈی عُلام نہیں ملتے۔ تَو اب نے دَرْ نے ساٹھ روزے رکھے۔ بیر بھی اگر ممکن نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں و فت کھانا کھلائے بیضروری ہے کہ جس کوا بک وفت کھلایا دوسرے وفت بھی اُس کو کھلائے۔ بیجی ہوسکتا ہے كەسانھەمساكىين كواپك ايك صَدَقَه فِطريعني ايك كلو 920 گرام گيبوں يا أس كى رقم كا ما لک کردیا جائے۔ایک ہی مسکین کوا تھے ساٹھ صَدَ قَدُ فِطْرِنہیں دے سکتے۔ ہاں ہی کر سکتے . بین کدایک بی کوساتھ دن تک روزاندایک ایک صَدَقَه فِطْر دیں۔ روزوں کی صُورت میں ( وَورانِ كَفَاره ) اكر درميان ميں ايك دِن كا بھي روزه چھوٹ كيا تَو پھر ئے سرے ہے ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے، پہلے کے روزے شامِلِ جنیاب نہ ہوں گے اگر چہ اُنسٹھ رکھ یکا تھا۔ جا ہے بیاری وغیرہ کسی بھی عُدُ رکے سَبَب چھوٹا ہو۔ ہاں عورت کو اگر خیض آ جائے تُوخَيْنِ كَى وجہ ہے جتنے نامنے ہوئے ، بیرنانے شُمارٹہیں کئے جائیں گے۔لینی پہلے کے روزے اور حیض کے بعدوالے وونوں مِل کرساٹھ ہوجائے سے گفارہ اوا ہوجائے گا۔

( ردالمحثارتلخيصاً، ح3،س390)

سوال: كفار \_ كي جماحكام بيان كردي-جواب: كفار \_ كي جماحكام درج قريل ين:

(1) رَمُهانُ الْمُهارَك مِن كَن عاقِل بالغَمْقيم (يعنى جومُسافِر نه ہو) نے ادائے روز ہ رَمُهان کی بِیّب ہے روز ہ رکھا اور اللہ کی صحیح مجبوری کے جان کو جھ کر جماع ادائے روز ہ رَمُهان کی بِیّب ہے روز ہ رکھا اور اللہ کی تعلیم عالی یا بی تو روز ہ ٹوٹ کیا اور اس کی قصاء اور گفارہ کیا یا گروایا ، یا کوئی بھی چیز لکڑ ت کیلئے کھائی یا بی تو روز ہ ٹوٹ کیا اور اس کی قصاء اور گفارہ دونوں لازم ہیں۔

(2) جس جگہروزہ توڑنے ہے کفارہ لازم آتا ہے، اُس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی ہے روز ہ ترمنان المُبَارَک کی بیت کی ہو۔ اگر دِن میں بیت کی اور تو ردیا تو کفارہ لازم نہیں۔ صرف قصاء کافی ہے۔

کفارہ لازم نہیں۔ صرف قصاء کافی ہے۔

(ایجو ہرہ السرہ اح 1 م 180)

(3) إحبرا م موااورا على معلوم بهى تقاكروزه ندكيا إس كے باؤ بُو دكھاليا تو كفًاره

ا زِمْ ہے۔

(4) اینالُعاب تُصوک کر جاٹ لیا۔ یا دُ وسرے کا تُصوک نِنگل لیا تَو کَفَّار ہُنیں مَگر عَمْر بِ کَاتُصوک نِنگل لیا تَو کَفَّار ہُنیں مَگر عَمْو بِ کَاللَّهُ تِ یا مُعَظَمِ وینی (بینی بُرُرگ) کا تَمْرُک کے طور پرتُصوک نِنگل لیا تَو کَفَّار ہ کو بِ کَاللَّہ ت یا مُعَظَمِ وینی (بینی بُرُرگ) کا تَمْرُک کے طور پرتُصوک نِنگل لیا تَو کَفَّار ہ کو بِ کَاللَّهُ ت یا مُعَلَّم مِی ہے۔ لازم ہے۔

(5) فریوزہ یا تر یو زکاچھلکا کھایا۔ اگر نشک ہویا ایسا ہوکہ لوگ اِس کے کھانے ۔ سے کھن کرتے ہوں ، تو گفارہ ہیں ، ورنہ ہے۔ (عالم تکبری ج 1، ص 202)

(6) کچے جاول ، باجرہ ، مُسؤر ، مُونک کھائی تو گفّارہ لازم نہیں ، یہی ظُم کچے بوکا

ہے اور بھتے ہوئے ہول تو کفارہ لائے م۔ صدر اللہ کاری ج 1 مر 202)

(7) يَحْرِي كَا يُو الدمن مِين تَهَا كَدُمْ صادِقَ كَا وَقُت مِوْكِيا ، يا يُصول كركهار ب

تھے، نوالہ مُنہ میں تھا کہ ماد آ گیا، پھر بھی نِنگل لیا تَو اِن دونوں صُورتوں میں گفّارہ داہد۔ ادراگرنوالہ مُنہ سے نِکال کر پھر کھالیا ہوتو صِر ف قَصاء داہد، ہوگی گفّا برہیں۔

(عالمگیری ح1،ص203)

(8) اگر دوروز نے توڑ نے تو دونوں کیلئے دو گفارے دے اگر چہ پہلے کا اُبھی کا فابھی کا فابھی کا اُبھی کا فارد دونوں دور معان کے ہوں اور اگر دونوں روز ہے ایک ہی تمصان کے ہوں اور اگر دونوں روز ہے ایک ہی تمصان کے ہوں اور اگر دونوں کیلئے کا گفارہ ندادا کیا ہوتو ایک ہی گفارہ دونوں کیلئے کا فی ہے۔

(حوسره نيره، ح1، ص182)

(9) تقارہ لائے مہونے کے لئے یہ محی ضروری ہے کہ روزہ تو ڑنے کے بعد کوئی ایسا آمر واقع نہ ہوا: وجوروز و کے مُنافی ہے یا بخیر اختیار ایسا آمر نہ پایا گیا ہوجس کی وجہ سے

### مكروهات روزه

سوال: روزے کے مروبات بیان کردیں؟ جواب: روزے کے درج ذیل مروبات ہیں:

(1) جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا کہ بیچزیں ویسے بھی ناجائز وحرام ہیں روز وہیں اور زیادہ حرام اور ان کی وجہ سے روز وہیں کراہت آتی

(پېهار شريعت،ج1،حصہ5،ص996)

(2)روز ہ دار کو بلاعذر کی چیز کا چھنایا چیانا کر وہ ہے۔ چھٹے کے لیے عذر سے کہ مثلاً عورت کا شوہر یا بائدی غلام کا آقابد مزاج ہے کہ نمک کم وہیش ہوگا تو اس کی نارائس کا باعث ہوگا اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں، چیائے کے لیے بیعذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روثی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذائیں جوا سے کھلائی جائے ، نہیش ونفاس والی یا کوئی اور بے روزہ ایسا ہے جوائے چیا کر دیدے، تو بچہ کے کھلائے کے لیے روثی وغیرہ چیانا کمروہ نہیں۔ درمہ خنار، کناب الصوم، باب سا بفسد الصوم وما لا بفسد، ج 8، ص 453)

نسوف : جکھنے کے وہ عن نہیں جو آئ کل عام محاورہ ہے لین کسی چیز کا مزہ وریافت کرنے کے لیے اُس میں سے تعوز اکھالیٹا کہ یوں ہوتو کراہت کیسی روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ کفارہ کے شرائط پائے جا کیس تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بلکہ چکھنے سے مراد ہیہ کرنے بان پر کھ کرمزہ دریافت کرلیں اورائے تھوک دیں اس میں سے حلق میں کھے نہ جانے یا گائے۔

رہاد شریعت ، ج 1، حصہ 5، س 996.997

(3) عورت کا بوسہ لیما اور گلے لگانا اور بدن چھوٹا مکروہ ہے جب کہ بیا ندیشہ ہو کہ انزال ہوجائے گایا جماع میں جتلا ہوگا اور ہونٹ اور زبان چوسناروز ومیں مطلقا ( انزال اور جماع کا ڈرہویا نہ ہو ) مکروہ ہے۔ یو ہیں مباشرت قاحشہ۔

(ردالمعناد، كناب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب فيما يكره للصائم، ج3، ص454) (4) فصد كعلوانا، محضي لكوانا مكروة بين جب كرضعف كا انديشه ته واور انديشه وتو فيضان فرض علوم

# مروه ہے،أے جاہیے كەغروب تك مؤخر كرے۔

(الفتاوي الهندية، كتاب الصوم، الباب الثالث، فيما يكره للصائم وما لا يكره، ج1، ص 199,200)

(5)روزہ دارکے لیے کلی کرنے اور تاک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے بیم معنی ہیں کہ منہ مجریانی لے۔

(العتاري الهدية، كتاب الصوم، الباب الثالث، فيما يكره للصائم وما لا يكره، ج1، ص 199)

(6) روزه دارکواتننج میں مبالغه کرنا بھی مکروه ہے۔

(المتاوى الهندية، كتاب الصوم، الناب الثالث، فيما يكره للصالم وما لا يكره، ج1، ص 199)

لینی اور دِنوں میں علم میہ ہے کہ استنجا کرنے میں بینچ کوز وردیا جائے اور روزہ میں

يه کروه ہے۔ (بہار شریعت م 1 مصد 5 مس 998)

(7) منه میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا بغیرر درزہ کے بھی تاپسند ہے اور روزہ میں

بحروه-

(الفتاوي الهندية، كتاب الصوم، الباب النالث، فيما يكره للصائم وما لا يكره، ج1، ص 199)

(8)رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں ،جس سے ایساضعف آجائے

كەروزەنو ژينۇ ئالىپ بولىلانانانى كوچائىيىكەددىپېرتكەردى ياكائ كالى كالى دانى بالى دانى مىلىك كالى كالى دانى مى مىس آرام كرے۔

(الدرالمختار، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وماً لا يفسده، ج3، ص460)

يبى علم معمار ومزدور اورمشقت كام كرف والول كاب كهزياده ضعف كا

اندیشہوتو کام میں کی کردیں کروز ہاوا کرسکیں۔ (بہاد شریعت، ح1، حصد5، م 998)

(9) سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنامستحب ہے، مگر اتن تاخیر مکروہ ہے کہ صبح

ہوجانے کاشک ہوجائے۔

(الفتاري الهندية، كتاب الصوم، الباب الثالث، فيما يكره للصائم وما لا يكره، ح1، ص 200)

(10) انطار میں جلدی کرنامتخب ہے، تمر انطار اس وقت کرے کہ غروب کا

غالب گمان ہو، جب تک گمان غالب نہ ہوافطار نہ کرے، اگر چہ مؤ ذن نے اذان کہہ دی ہےاور آبر تے دنوں میں افطار میں جلدی نہ چاہیے۔

(ر دالمحتار ، كتاب العبوم ، عاب ما يقسد الصوم وما لا يفسده ، ج3 ، ص459)

سوال: کیاروزے کی حالت میں گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل نگانا اور سرمہ لگانا مکروہ ہے؟

جسواب: گلاب یا مشک وغیره سوتھنا داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور شر مدلگانا مدلگانا مدلگانا کروہ تہیں، مگر جبکہ زینت کے لیے شر مدلگایا یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، طالا تکہ ایک مشت داڑھی ہے تو یہ دونوں یا تیں بغیر روزہ کے بھی مکروہ ہیں اور روزہ میں بروجہ اولی۔ (الدرالمعنار، کناب الصوم، باب منا بعسد الصوم وما لا بنسد، ج3، ص 455)

سوال: کیاروز ہے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ ہے؟ جسواب : روزہ میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے روزہ میں بھی مسنون ہے۔مسواک خشک ہویا تر اگر چہ پانی سے ترکی ہو، زوال سے پہلے کرے یابعد کسی وقت مکروہ نہیں۔

## روزیے نہ رکھنے کی اجازت کی صورتیں

سوال: کن صورتوں میں روز ہند کھنے کی اجازت ہے؟

جواب :(1) سفر(2) عورت كوتمل مونا(3) يجدكودوده بإنا(4) مريض

ہونا (5) شیخ فانی (بوڑھا ہوتا) (6) خوف ہلاکت (7) روزہ نہ رکھنے براکراہ کیا گیا

ہو(8) جہادیہ سب روزہ ندر کھنے کے لیے عذر ہیں،ان وجوہ سے اگر کوئی روزہ ندر کھے تو

( الدرالمختاري ردالمحتار، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ج3، ص462)

سوال: جس سفر میں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے، وہ کون ساسفر ہے؟

جسواب :سفرے مرادسفرشری ہے لین اتن دُورجانے کے ارادہ سے نکلے کہ

يبال سے وہاں تك تين دن كى مسافت (92 كلوميٹر) ہو، اگر چدوہ سفركسى ناجائز كام كے

(الدرالمختار، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ج3، ص463)

ليے ہو۔

سسوال:مافركوروزه ندر كيني اجازت توب،اس كے ليے بہتركياب،

روز ورکھنایا ندرکھنا؟

جواب :خوداس مسافر كواورأس كے ساتھ والے كوروز ور كھنے ميں ضررن يہني تو روز ہ رکھناسفر میں بہتر ہے در نہ نہ رکھنا بہتر۔

( الدرالمبختار، كتاب الصوم، فصل في العوازض، ج2، ص465)

سوال جمل والى اور دوده يلان والى كوكبروز وجهور نے كى اجازت ب؟ جواب جمل والى اوردود ه پلانے والى كواكرائي جان يا بحدكا يح انديشه ب، تو اجازت ہے کہاس وفت روزہ ندر کھے ،خواہ دودھ پلانے والی بچہ کی ماں ہویا دائی اگر چہ رمضان میں دورہ پلانے کی توکری کی ہو۔

و الدرالمختارو ردالمحتار، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ج3، ص463).

سوال: مرض كى وجهد عدوزه جيوز نے كى كب اجازت ہے؟

جهواب : مریض کوم ض بره جانے یا دیریس اجھا ہونے یا تندرست کو بھار ہو

فيضان فرض علوم المعدم والمعدم والمعدم

َ جائے کا گمان غالب ہوتو اس کواجازت ہے کہاس دن روز ہندر کھے۔

(الدرالمحتار، كتاب الصوم، فصل في العوارص، ح3، ص463)

سوال: مريض كوغالب كمان كب بوگا؟

جواب : غالب گمان کی تین صور تیس ہیں: (1) اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہے یا(2) اس محض کاذاتی تجربہ ہے یا(3) کسی مسلمان طبیب حاذق مستور لیعنی غیر فاس نے اُس کی خبر دی ہو۔

اوراگرندکوئی علامت ہونہ تجربہ ندائ سم کے طبیب نے اُسے بتایا، بلکہ کسی کا فریا اُس فاسق طبیب کے کہنے سے افطار کرلیا تو کفارہ لازم آئے گا۔

( ردالمحتار، كناب الصوم، فصل في العوارض، ج3، ص464)

آئ کل کے اکثر اطبا اگر کافرنہیں تو فاسق ضرور ہیں اور نہیں تو حاذق طبیب نی زمانہ نایاب ہے ہور ہے ہیں ، ان لوگوں کا کہنا کچھ قابلِ اعتبار نہیں نہ ان کے کہنے پر روزہ افطار کیا جائے۔ ان طبیبوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا ذراسی بیاری میں روزہ کومنع کر دیتے ہیں ، اتی بھی تمیز نہیں رکھتے کہ کس مرض میں روزہ مضر ہے کس میں نہیں۔

(يېهار شريعت،ج1،حصه5،ص1003)

سسوال : بلاکت کے خوف سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کی کیا صورت ہوگی؟

**جواب : بمو**ک اور پیاس انسی ہوکہ ہلا کت کا خوف سیح یا نقصانِ عقل کا اندیشہ ہوتو روزہ ندر کھے۔

(الفتاوى الهدية وكتاب الصوم الباب الخامس في الاعذار التي تبيح الإبطار و-1 م 207) العمر حسانب في كا ثا اورجان كا اثد يشهونو الصورت عسروز وتو روي \_

(ردالمحتار، كتاب الصوم، فصل في العوارص، ح3، ص462)

سوال : "اكراة" كي صورت على روزه يجوز في كي اجازت ب،اس سيكيا

مرادے؟

جواب:روز وتو رن برمجوركيا كياتوات اختيار إورصبركياتواجر طے گار

( ردالمحتار، كتاب الصوم، فصل في العوارم، ح3، ص462)

سوال شخ فانی کوروزہ چھوڑنے کی اجازت ہے،اس سے کیامراد ہے؟
جواب : شخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمرالی ہوگئی کہ اب روز بروز کمزور ہی
ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئی میں اتنی
طاقت آنے کی اُمید ہے کہ روزہ رکھ سکے گا، اُسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور ہر روزہ
کے بدلے میں فدید یعنی دونوں وقت ایک سکین کو بھر پیٹ کھانا کھلانا اس پرواجب ہے یا ہر
روزہ کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقد ارسکین کو دیدے۔

( درمختار، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ج3، ص471)

اگر ایسا بوڑھا گرمیوں میں بوجہ گرمی کے روزہ نہیں رکھسکتا، مگر سرد بوں میں رکھ سکے گا تواب افطار کر لے اور اُن کے بدلے کے سردیوں میں رکھنا فرض ہے۔

( ردالمحتار؛ كتاب الصوم؛ فصل في العوارض؛ ج3، ص472)

سوال: عورت كودوران روزه يض آكيا، تو كياتكم ب؟

جواب : عورت کو جب حیض ونفائ آگیا بوروزہ جاتار ہااور حیض سے پورے دس دن رات میں پاک ہوئی تو ہر حال کل کا روزہ رکھے اور کم میں پاک ہوئی تو اگر صبح ہونے کو اتنا عرصہ ہے کہ نہا کر خفیف سا وفت ہے گا تو بھی روزہ رکھے اور اگر نہا کر فارغ ہونے کے وقت صبح جبکی تو روزہ بیا۔

(المناوي الهندية، كتاب الصوم، الراب الخامس في الاعذار التي تبيع الإفطار، ج1 ص207)

سسوال : او پروالی صورتول میں جوروز ہے جھوڑے ہیں یا تو ڑے ہیں، کیاان

کی تضار کھنی ہے؟

جهواب جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب روز و چھوڑ ایا تو ڑا ، اُن پر فرض

ہے کہ ان روز وں کی قضار تھیں اور ان قضار وزوں میں ترتیب فرض نہیں۔ تنکم ہے ہے کہ عذر جانے کے دور سے رمضان کے آئے ہے پہلے قضار کھ لیس۔ حدیث میں فرمایا جس پر اور وہ نہ رکھاں کے اس رمضان کے روز ہے تبول نہ ہوں گئے۔ مضان کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھاں بکے اس رمضان کے روز ہے تبول نہ ہوں گئے۔

اور اگر روزے نہ رکھے اور دوسرا رمضان آگیا تو اب پہلے اس رمضان کے روزے رکھے اور دوسرا رمضان آگیا تو اب پہلے اس رمضان کے روزے رکھے ، بلکہ اگر غیر مریض ومسافرنے قضا کی نیت کی جب بھی قضا نہیں بلکہ اُسی رمضان کے روزے ہیں۔

( درمختار، كتاب العموم، فصل في العوارض، ج3، ص465)

سوال: اگر بيلوگ اى عذر مين مركة تو كيا علم م

جسواب اگریاوگ این این مرسی مرکے ، اتناموقع ندملا کہ تضار کھتے تو ان پریہ واجب نہیں کہ فدید کی وصیت کر جا نمیں پھر بھی وصیت کی تو نہائی مال میں جاری ہوگی اور اگر اتناموقع ملا کہ قضار وزے رکھ لیتے ، گرندر کھے تو وصیت کر جانا واجب ہاور عمداً ندر کھے ہوں تو بدرجہ اُولی وصیت کرنا واجب ہاور وصیت نہ کی ، بلکہ ولی نے اپنی طرف سے ورے ویا تو بھی جائز ہے گرولی پردینا واجب نہتھا۔

(الغتاوي الهندية، كتاب الصوم، الباب الحامس في الاعذار التي تبيح الإفطار، ح1، ص207)

سوال: ایک روزے کا فدید کتاہے؟

جواب: ایک روزه کافد سیصدقه فطری مقدار ہے۔

( درمحتاروردالمحتار، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ح3، ص467)

سوال بھی نفل روز وتو ژاتو کیااس کی بھی قضاضروری ہے؟

جسسواب افل روزه شروع کرنے سے لازم ہوجا تا ہے کہ توڑے گا تو قضا واجب ہوگی نفل روزہ قصد آنہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا، مثلاً اثنائے روزہ میں حیض آھیا، جب بھی قضا واجب ہے۔

( درميختار، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ح3، ص472)

فينهان فرض علوم

# سوال بفل روزه رکه کرتو ژنا کیما ہے؟ **جواب** بفل روزه بلاعذرتو ژدیتا تا جا تز ہے۔

داسه وی انسدید، کسد انصوم انداب التخامس فی الاعذار التی تبیع الانطار، ج1، ص208) سوال تُقلیروز وتورِّ نے کی کب اجازت ہے؟

جواب : مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گاتو اسے ناگوار ہوگا یا مہمان اگر کھا نا نہ کھائے تو میزبان کو انہ بہت ہوگی تو نفل روزہ تو ڈوسینے کے لیے بیعذر ہے، بشر طیکہ بیجروسہ ہوکہ اس کی قضار کھ لے گا اور بشر طیکہ نحوہ کبری سے پہلے تو ڈے بعد کو نہیں۔ زوال کے بعد ماں باپ کی ناراضی کے سبب تو ڈسکتا ہے اور اس میں بھی عصر کے قبل تک تو ڈسکتا ہے بعد عضر نہیں۔

(الفناوي الهندية، كناب الصوم، الباب الخامس في الاعذار التي تبيح الإفطار، ح1، ص208)

# كتاب النكاح

سوال: نکاح کے کہتے ہیں؟

جواب : نكاح أس فقد كو كهتي بين جو إس ليمقر ركيا كميا كمر دكوعورت سے

(بهارشریعت،ح2،حصه7،ص4)

جماع وغيره حلال بوجائے۔

سوال بخنی مشکل (بجرے) کا نکاح مردے ہوگایا عورت ہے؟

جواب بغنی مشکل یعنی جس میں مردوعورت دونوں کی علامتیں پائی جا کمیں اور
یہ نابت نہ ہوکہ مرد ہے یا عورت ، اُس سے نہ مرد کا نکاح ہوسکتا ہے نہ عورت کا۔ اگر کیا گیا تو
یاطل ہے۔

(د دالمحنار ، کناب النکاح ، ج 4، ص 69)

سوال: مردکا نکاح بری سے یا عورت کا نکاح جن سے ہوسکتا ہے؟ جواب: مردکا بری سے یا عورت کا جن سے نکاح نہیں ہوسکتا۔

(درمختارور دالمحتار، كتاب النكاح، ج4، ص70)

سوال: نکاح کرنے کا شرق کھم کیا ہے؟ جواب: نکاح کرنے کے تعصیلی احکام درج یل ہیں:

(1) اعتدال کی حالت میں لینی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہونہ عنین (نامرد) ہو اور مَهر ونفقہ پرقدرت بھی ہوتو نکاح سُنت مؤکدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پراڑار ہنا گناہ ہے اوراگر حرام ہے بچنایا اتباع سُنت تعمیل تھم یا اولا دحاصل ہونا مقصود ہے تو تو اب بھی پائے گااوراگر محض لذیں یا قضائے شہوت منظور ہوتو تو ابنہیں۔

(2) شہوت کا غلبہ ہے کہ زکاح نہ کرے تو معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے اور مہر ونفقہ کی قدرت رکھتا ہوتو نکاح واجب ہے ہے۔ اور کہ جبکہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اُٹھنے سے روک نہیں سکتایا معاذ اللہ ہاتھ سے کام لینا پڑے گاتو نکاح واجب ہے۔

(3) یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے میں زنا واقع ہوجائے گا تو فرض ہے کہ نکاح

کرے۔

(4) آكريدانديشه بكرنكاح كركاتو تان نفقه نه دے سكے كايا جو ضرورى یا تنب ہیں ان کو بورانہ کر سکے گا تو مکروہ ہے اور ان یا توں کا یقین ہوتو نکاح کرنا حرام مگر نکاح بہرحال ہوجائے گا۔ (درمختاروردالمحتار، كتاب المكاح، ج4، ص72 نا74)

سوال: تكاح كى متحبات بيان كروس \_ جواب: نكاح مين سيامورمستحب بين:

(1) علانيه بونا (2) نكاح سے مملے خطبہ يردهنا۔ (3) مسجد ميں بونا (4) جمعه کے دن (5) عورت عمر ،حسب ، مال ،عز ت میں مرد ہے کم ہو(6) اور جال چکن اور اخلاق وتقوی و جمال میں بیش (زیادہ) ہو۔ (7) جس ہے نکاح کرنا ہواُ ہے کسی معتبر عورت کو بھیج کر دکھوالے اور عاوت و اطوار وسلیقہ وغیرہ کی خوب جانچ کر لے کہ آئندہ خرابیاں نہ یر یں۔ کنواری عورت سے اور جس سے اولا د زیادہ ہونے کی اُمید ہو نکاح کرنا بہتر ہے۔(8) سن رسیدہ اور برطلق اور زانیہ ہے نکاح نہ کرنا بہتر۔(9) عورت کوچاہیے کہ مرد و بندار، خوش خلق، مال وار بھی سے نکاح کرے، فائن بدکار سے تہیں۔ بیستحات نکاح میں،اگر اس کےخلاف نکاح ہوگا جب بھی ہوجائے گا۔

(درمحنارور دالمحنار، كناب النكاح، ح4، ص75نا77)

سوال: نکاح کارکان کیایی؟

جواب ایجاب و قبول مین مثلا ایک کے میں نے اپنے کو تیری زوجیت میں دیا۔ دوسرا کیے میں نے قبول کیا۔ بینکاح کے رکن ہیں۔ پہلے جو کیے وہ ایجاب ہے اور اُس کے جواب میں دوسرے کے الفاظ کو قبول کہتے ہیں۔ یہ پچھ ضرور تبیں کے عورت کی طرف سے ا یجاب ہواور مرد کی طرف ہے قبول بلکہ اِس کا اُلٹا بھی ہوسکتا ہے۔

(درميختاروردالمحتار، كتاب النكاح، ج4، ص78)

سوال: نکاح کے لیے شرا نظ کیا ہیں؟ جواب: تکاح کے لیے چندشرطیں ہیں:

(1) عاقل ہوتا۔ مجنوں یا نامجھ بچے نے (خود) نکاح کیا تو منعقد ہی نہ ہوا۔

(2) بلوغ۔ نابالغ اگر سمجھ دار ہے تو منعقد ہوجائے گا مگر ولی کی اجازت پر

موقو ف رے گا۔

(3) گواہ ہوتا۔ لینی ایجاب و قبول دو مرد یا ایک مرد اور دوعورتوں کے سامنے

ہوں۔

(4) ایجاب و قبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا۔

(5) قبول ایجاب شے نخالف نہ ہو، مثلاً اس نے کہا ہزاررو بے مہر پر تیرے نکاح میں دی، اُس نے کہا نکاح تو قبول کیا اور مہر قبول نہیں، تو نکاح نہ ہوا۔ اور اگر نکاح قبول کیا اور مہر کی نسبت کچھ نہ کہا تو ہزار پرنکاح ہوگیا۔

(6) الركى بالغد بيتو أس كاراضى موناشرط ب، ولى كوبيا ختيار نبيس كد بغيراً سى كى رضاك كاراضى موناشرط بيد ولى كوبيا ختيار نبيس كد بغيراً سى كى رضاك تكاح كروب بياد سويعت ملخصاً م 2، حصه 7، م 10 تا 19)

سوال: نكاح كراه كين بوت عامين

جسواب اگراہ عاقل، بالغ ہوں اور سب ایک ساتھ نکاح کے الفاظ منیں۔ بچوں اور باگلوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہوسکتا، نظام کی گواہی سے مسلمان مردکا نکاح مسلمان عورت کے ساتھ ہے تو گواہوں کا مسلمان ہوتا بھی شرط ہے۔ نکاح کے گواہ فاس ہوں بااند سے یا اُن پر تہمت کی حداگائی گئی ہوتو ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہوجائے گاہ مرعاقدین میں سے اگر کوئی انکار کر بیٹھے تو ان کی شہادت سے نکاح ثابت نہ ہوگا۔

(بىهار شريعىت ،ج2،حصه 7،س11,13)

سوال: الركى سے وكالت لينے كاطريقة كيا ہے؟

جواب: يہ جوعام رواج پڑ كيا ہے كہا كي شخص لڑكى ہے اذن (اجازت) لے

كرآتا ہے جے وكيل كہتے ہيں، وہ نكاح پڑھانے والے سے كہدويتا ہے ميں فلال كاوكيل

مول آپ كواجازت ديتا ہول كہ نكاح پڑھا ديجے۔ يہ طريقة محض غلط ہے۔ وكيل كو يہ

فيضان فرض علوم

اختیار نہیں کہ اُس کام کے لیے دوسرے کو وکیل بنا دے، اگر ایبا کیا تو نکاح نضولی ہوا اجازت پرموتون ہے، اجازت سے پہلے مردوعورت ہرایک کوتو ژدینے کا اختیار حاصل ہے بلکہ یوں چاہیے کہ جو پڑھائے وہ عورت یا اُس کے ولی کا وکیل ہے ،خواہ یہ خوداً س کے بلکہ یوں چاہیے کہ جو پڑھائے وہ عورت یا اُس کے ولی کا وکیل ہے ،خواہ یہ خوداً س کے باس جا کر وکالت ماصل کرے یا دوسرا اس کی وکالت کے لیے اذن لائے کہ فلال بن فلال بن فلال بن فلال سے کر دے۔ فلال بن فلال بن فلال سے کر دے۔ عورت کے ہال۔ مورت کے ہال۔

سوال: کیاعورت سے اجازت لیتے وقت بھی گواہوں کی حاجت ہے؟
جسواب: عورت سے اذن لیتے وقت گواہوں کی ضرورت ہیں یعنی اُس وقت اگر گواہ نہ بھی ہوں اور نکاح پڑھاتے وقت ہوں تو نکاح ہوگیا، البتہ اذن کے لیے گواہوں کی یوں حاجت ہے کہ اگر اُس نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں نے اذن نہیں دیا تھا تو اب گواہوں سے اس کا اذن دینا ٹابت ہوجائے گا۔

(فتاوي سنديه مكتاب النكاح ، الباب الأول ، ج 1 ، ص 268)

سوال: مهری کم از کم مقدار کننی ہے؟

جواب: مهری کم از کم مقدار دس درہم (ووتو لے ساڑھ سات ماشے جا عمری یا
اس کی قیمت ) ہے۔

(فنادی ہندیدہ کتاب النکاح ،الباب السابع ، ح 1، ص 303)

سوال: نكاح كامخقرطرية كاربيان كردي-

جبواب: سب سے پہلے نکاح خواں (جس نے نکاح پڑھانا ہے)، وہ الرکی سے دکالت لینے جائے اور اسے کہے کہ: کیا آپ جھے اجازت ویتی ہیں کہ استے مہر (مثلاً 5000) کے عوض آپ کا نکاح فلال بن فلال (دولہا) سے کردوں الرکی ہاں کہدو نے تو اس کے بعد (نکاح کی مجلس میں آکر) نکاح خواں نکاح کا خطبہ پڑھے (کہ خطبہ پہلے مستحب ہے)، پھر جس کے نام کی وکالت (اجازت ) ہے وہ دولہا سے (گواہول کی موجودگی میں) اس طرح ایجاب کرے: میں نے اپنی موکلہ کا نکاح استے (مثلاً 5000) فیضان فرض علوم حق مہر عوض آپ سے کیا ہڑ کا کہے کہ میں نے قبول کیا۔اس طرح ایک مرتبہ ایجاب وقبول ضروری اور تین مرتبہ مستحب ہے۔

نوف الرناح خوال کے علاوہ کوئی اور وکالت لینے جائے تو وہ نکاح خوال کے نام کی وکالت لے کہ کیا آپ فلال بن فلال ( نکاح خوال ) کواجازت ویتی ہیں کہ وہ آپ کا نکاح فلال بن فلال ( دونہا ) سے پڑھا دے؟ یا پھر وکالت مطلقہ لے یعنی یول کے کہ : کیا آپ جھے اجازت ویتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح فلال بن فلال سے خود کر دول یا کی اور کوال کی اجازت دے دول؟ اجازت لینے کے بعد مجلس نکاح میں آکرنکاح خوال کو کو ( بہلی صورت میں ) اجازت کی خروے دے دے یا ( دوسری صورت میں ) نکاح خوال کو اجازت دے دے اور پھر نکاح خوال کو اجازت دے دے دیا دوسری صورت میں ) نکاح خوال کو اجازت دے دے دیا دوسری صورت میں ) نکاح خوال کو اجازت دے دے دیا دوسری صورت میں ) نکاح خوال کو اجازت دے دے دیا دوسری صورت میں ) نکاح خوال کو اجازت دے دے دیا دیا دیا دے۔

# كتاب الطلاق

سوال: طلاق کے کہتے ہیں؟

جواب : نکاح ہے ورت شوہر کی پابندہ وجاتی ہے۔اس پابندی کے اُنھادیے
کوطلاق کہتے ہیں اور اس کے لیے بچھ الفاظ مقرر ہیں۔ اس کی دوصور تیں ہیں ایک بید کہای
وقت نکاح سے باہر ہوجائے اسے بائن کہتے ہیں۔ دوم بید کہ عذ ت گزر نے پر باہر ہوگی،
اسے رجعی کہتے ہیں۔
(بہاد شریعت، ج محمد 8، م 110)

سوال: طلاق دیناکیاہے؟

جسواب : بوجہ شرگی ممنوع ہا دروجہ شرگی ہوتو مہار (جائز) بلکہ بعض صورتوں میں مستحب مثلاً عورت اس کو یا اوروں کو ایڈ اویتی یا نماز نہیں پڑھتی ہے، اور بعض صورتوں میں طلاق وینا واجب ہے مثلاً شوہر نامرد یا بیجوا ہے یا اس پرکسی نے جاوویا عمل کردیا ہے کہ جماع کرنے پر قا در نہیں اور اس کے از الدکی بھی کوئی صورت نظر نہیں آئی کہ ان صورتوں میں طلاق ندوینا سخت تکلیف پہنچانا ہے۔

(درمختار، كتاب الطلاق، ج4، ص414تا417)

سوال: طلاق احسن کیاہے؟

جواب: جس طہر میں وطی نہ کی ہوا س میں ایک طلاق رجعی و سے اور چھوڑے رے یہاں تک کہ عد ت گر رجائے ، بیافسن ہے۔ (در مختار، کتاب الطلاق، ج4، مر 415)
سوال: طلاق من کیا ہے؟

جواب:طلاق حسن كى درج ذيل صورتيس بين:

فيضان فرض علوم

(1) موطؤہ کو تین طبر میں تین طلاقیں دیں، بشرطیکہ ندان طبروں میں وطی کی ہو ند(ان ہے ماقبل) حیض میں (2) یا تین مہینے میں تین طلاقیں اُس عورت کو دیں جے حیض نہیں آتا مثلاً تا بالغہ یا حمل والی ہے یا ایاس کی عمر کو پہنچ گئی (3) یا غیر موطؤہ کو طلاق دی اگر چہض کے دنوں میں دی ہو ۔ تو بیسب صور تیں طلاق حسن کی جیں، طلاق حسن کو سنت طلاق جی کہتے ہیں ۔

ر (درمختار، كتاب الطلاق، ج4، ص415,416)

سوال: طلاق برى كياب؟

جواب: طلاق بدى كى درج ذيل صورتين بين:

(1) ایک طہر میں دویا تین طلاق دیدے، تین دفعہ میں یا دودفعہ یا ایک ہی دفعہ میں فواہ تین بارلفظ کے یابوں کہددیا کہ تھے تین طلاقی دی (2) یا ایک ہی طلاقی دی مگراس طہر میں وطی کر چکا ہے (3) یا موطؤہ وکو حیض میں طلاق دی (4) یا طہر ہی میں طلاق دی مگر اس سے پہلے جو حیض آیا تھا اُس میں وطی کی تھی (5) یابیسب با تیں نہیں مگر طہر میں طلاق بائن دی۔

(درمخنار، کناب الطلاق مے موجوہ میں 146,417)

سوال: الفاظ طلاق كي تني تميس بير؟

جواب:الفاظ طلاق كي دوسمين بين: (1) مريح (2) كنابير

(جوسره نيره ، كتاب الطلابي الجزء الثاني ص42)

سوال:مرح کے کہتے ہیں؟

سوال: كنايك كياتعريف ي

جواب : كنابيطلاق ده الفاظين جن عللاق مراد مونا ظاہر نه موه طلاق ك

علاوه اورمعنوں میں بھی اُن کا استعمال ہوتا ہو۔مثلًا خِابْنگ،چل،گھرخالی کر،تو مجھے ہدا ہے، میں نے کچھے بے قید کیا وغیرہ وغیرہ و غیرہ۔ · · (بہار شریعت، ج2، حصہ 8، ص 128)

سوال: كنايرالفاظ سے طلاق كب واقع بوتى ہے؟

جواب كنابيت طلاق واقع مون مين بيشرط كمنيت طلاق مويا حالت بتاتی ہوکہ طلاق مراد ہے لین پیشتر طلاق کاذکرتھا۔ (بہار شریعت،ج2،حصہ8،مر129)

سوال: صرت طلاق بوی کو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟

جسواب :صری طلاق ایک مرتبہ کہنے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی اگرچہ میمچه نبیت نه کی هو\_

(بهار شريعت،ج2،حصه8،ص116)

اوردومر تبہ کہنے سے دوطلاق رجعی ہوتی ہیں۔

سوال: طلاق بائن كب واقع بوتى بع؟

جسواب عموى طور يركنابيت طلاق بائن بونى هيراى طرح جب طلاق رجعی میں عدت گزرجائے تو ہائن ہوجاتی ہے۔

سوال: وه كوسى طلاق ہے جس میں بغیر نكاح كرجوع موسكتا ہے؟

جهواب اگر بیوی کوایک یا دوطلا قیس رجعی دی بیس تو عدت کے اندالی فیرنکاح

(البئايه شرح الهدايه،ج5،مى228)

کے بھی رجوع ہوسکتا ہے۔

سوال: طلاق رجعی ایک یادودی بین تواس میس رجوع کیے ہوگا؟

جواب :طلاق رجعی میں رجوع کاطریقتہ یہ ہے کہ مطلقہ بیوی سے ایام عدت میں بیالفاظ کے کہ میں نے تھے چھیرلیایارد کیایاروک لیا۔ یاعدت کے دوران شہوت کے ساتھ چھوے یا بوسہ لے یا جماع کرے بہتر پہلا ( بعنی زبان سے رجوع کرنے

(فتاوی رضویه سلخصاً بے12 مس 368)

سوال: ده کون ی طلاق ہے کہ جس میں نکاح ہی کر تا پڑتا ہے؟ جسسواب: اگرایک یادوبائن ہیں تورشتداز دواجی قائم کرنے کے لیے نکاح مع فيضان فرض علوم معهد معهد

ضروری ہے، کیونکہ طلاق بائن ہے عورت نکاح سے نکل جاتی ہے۔

(فتاوی رضویه ،ج12ءص260)

سوال :وہ کون می طلاقیں ہیں کہ جن کے بعد بغیر حلالہ شرعیہ کے رجوع نہیں

جهواب : تين طلاقول كاعد د جب بهني يورا موكاتو طلاق مغلظه موجائے كى اور حلالہ شرعیہ کے بغیراس خاوند ہے نکاح نہیں ہوسکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہاری تعالی ہے ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تُنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ ترجمه: الرتيسري · طلاق دیدی تو بیوی اس کے بعد حلال نہ گی جب تک وہ کی دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ (سورة البقرة آيت نمبر230)

سوال: طلاله شرعيد كاطريقه كيان؟

جواب:اس طان فی عدت گزارے پھر جورت دوسرے سے نکاح کرے اور اس ہے ہم بستر بھی ہو (جس میں دخول شرط ہے، انزال شرط ہیں)، پھروہ طلاق دے یا مر جائے اور بہر حال اس کی عدت گزرجائے ،اس کے بعد اس پہلے سے نکاح ہوسکتا ہے ورنہ . (فتاوى رضويه، ج12،ص389)

سوال: كيانشرك عالت مسطلاق موجاتى ي جواب: بي إن انشروالے في طلاق دى تو واقع موجائے گى كريه عاقل كے جهم میں ہےاورنشہ خواہ شراب پینے سے ہویا بھنگ وغیرہ کسی اور چیز سے۔

(فتارى منديه، كتاب الطلاق، الباب الاول، فصل فيس يفع طلاقه، ح1، ص353) ہاں کسی نے مجبور کر کے اسے نشہ بلادیا یا حالت اضطرار میں پیا (مثلًا پیاس سے مرر ہاتھااور پانی ندتھا)اورنشہ میں طلاق دے دی تو سیحے میہ ہے کہوا تع نہ ہوگی۔

· (ردالمحتار ، كتاب الطلاق ، مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج ، ح4، ص433) سوال: كياغمه كى حالت ميس طلاق بوجاتى ب

فيضان فرض علوم

جسواب : جب تک عقل سلامت ہے غصے کی حالت میں بھی طلاق ہوجاتی ہے۔ صدرالشر بعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمہ (لا حد فرماتے ہیں: "آج کل اکثر لوگ طلاق دے بیٹے ہیں بعد کو افسوس کرتے اور طرح طرح کے حیلہ سے یہ فتو کی لیا جا ہے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہو۔ ایک عذرا کثر ہہ بھی ہوتا ہے کہ غصہ میں طلاق دی تھی۔ مفتی کو جا ہے یہ امر طمح ظارت واقع نہ ہو۔ ایک عذرا کثر ہہ بھی ہوتا ہے کہ غصہ میں طلاق ہوجاتی ہے۔ وہ صورت کہ عقل غصہ سے جاتی رہے بہت نا در ہے، لہذا جب تک اس کا ثبوت نہ ہو کھن سائل کے کہ مطلق غصہ سے جاتی رہے بہت نا در ہے، لہذا جب تک اس کا ثبوت نہ ہو کھن سائل کے کہ دیے یہ عقل غصہ سے جاتی رہے بہت نا در ہے، لہذا جب تک اس کا ثبوت نہ ہو کھن سائل کے کہ دیے یہ عقل غصہ سے جاتی رہے بہت نا در ہے، لہذا جب کہ دیے یہ اس کا شہوت نہ ہو کھن سائل کے کہ دیے یہ اس کا شہوت نہ ہو کھن سائل کے کہ دیے یہ عقل خصہ سے جاتی دیے بہت نا در ہے، لہذا جب کہ دیے یہ دیے یہ اس کا شہوت نہ ہو کہ دیے یہ دیے یہ اس کا شہوت نہ ہو کہ دیے یہ دیے

سوال: کیاعورت بذات خودکورٹ سے طلاق لے سکتی ہے؟

جسواب : طلاق کا اختیار شریعت نے مردکودیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا
طلاق نہیں و سے سکتا ۔ قرآن پاک میں ہے ﴿الَّذِی بِیدِ وَ عُقْدَةُ النّگاحِ ﴿ الّذِی بِیدِ وَ عُقْدَةُ النّگاحِ ﴿ اللّذِی بِیدِ وَ النّقاحِ ﴿ اللّذِی بِیدِ وَ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

### عقيقه كابيان

سوال: عقيقه كس كتي بي ؟ اوراس كاحكم كيا يع؟

جواب : بچه بیدا او نے کے شکر میں جو جانور ذرح کیا جاتا ہے اس کوعقیقہ کہتے

(يېارشريعت،حصه15،ص355)

ہیں۔حنفیہ کے نزویک عقیقہ مہاح ومستحب ہے۔

سوال: جب بيدابوال وقت كون سامورمتخب بي؟

جواب : جب بچے پیدا ہوتو مستحب بیہ کاس کے کان میں اذان واقامت
کی جائے اذان کہنے ہے ان شاء اللہ تعالی بلا کیں دور ہوجا کیں گی۔ بہتر بیہ کہ دہنے
کان میں چارمر تبداذان اور با کیں میں تین مرتبدا قامت کی جائے۔ بہت لوگول میں بیہ
رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اذان کی جاتی ہے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو نہیں کہتے۔ بینہ
عاہیے بلکہ لڑکی پیدا ہو جب بھی اذان واقامت کی جائے۔ ساتویں دن اوس کا نام رکھا
جائے اور اس کا سرمونڈ اجائے اور سرمونڈ نے کے وقت عقیقہ کیا بیائے۔ اور بالول کووزن
کرکے اوتی جا ندی یا سوناصد قد کیا جائے۔
(بہار شریعت، حصہ 15، س 355)

سوال: عقيقه كن دن كرنا ما يدي؟

جواب ان شرکیس توجب عقیقہ کے لیے ساتواں دن بہتر ہادرساتویں دن شرکیس توجب عابیں کرسکتے ہیں سنت ادا ہو جائے گی۔ بعض نے بدکہا کہ ساتویں یا چود ہویں یا ایسویں دن بینی سات دن کا لحاظ رکھا جائے یہ بہتر ہادر یا دندر ہے تو یہ کرے کہ جس دن بچہ بیدا ہواس دن کو یا در کھیں اس سے ایک دن پہلے والا دن جب آئے وہ ساتواں ہوگا مثلاً جمعہ کو بیدا ہواتو جعرات ساتواں دن ہے اور ہفتہ کو پیدا ہواتو ساتویں دن جمعہ ہوگا کہا صورت میں جس جمعہ کو عقیقہ کرے گا اس میں ساتویں کا میں جس جمعہ کو عقیقہ کرے گا اس میں ساتویں کا حساب ضرور آئے گا۔

دساب ضرور آئے گا۔

(بہاد شریعت، حضہ 15 میں 356)

سوال الزكاورائ كي تقية من كياف كاياجات؟ جواب الركر كاعقية من دو بر اورائ من ايك برى فرح كى جائ فيضان فرض علوم المعلوم المعلوم

یعنی اڑے میں نرجانورادراڑی میں مادہ مناسب ہے۔ اوراڑکے کے عقیقہ میں بکریاں اور اڑکی میں بکراکیا جب بھی حرج نہیں۔ اور عقیقہ میں گائے ذرج کی جائے اور اور عقیقہ میں گائے ذرج کی جائے ایک حصہ حصادراڑک کے لیے دو حصادراڑک کے لیے ایک حصہ کافی ہے بعنی سات حصوں میں دو حصیا ایک حصہ اسکا میں دو بھی جائز ہے۔ ایک حدیث سے بظاہرا ہیا معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ میں ایک مینڈ ھاذرج ہوا۔

(بهارشریعت،حصه15،س357)

سسوال: قربانی کے دنوں میں گائے کی قربانی ہورہی ہو ، تو کیااس میں عقیقہ کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ حصہ بھی رکھ سکتے ہیں؟

جواب: گائے کی قربانی ہوئی اس میں عقیقہ کی شرکت ہوسکتی ہے۔

(بېارشريعت،ح<mark>مه15،ص357</mark>)

سوال: عقیقہ کے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ جسواب عقیقہ کا جانور انھیں شرائط کے ساتھ ہونا جا ہے جیسا قربانی کے لیے

(بېارشريعت،حصه15،س357)

ہوتا ہے۔

سوال: اس ك كوشت كاكيا كيا جائد؟

جواب ای گافتیم کردیا جائے یا ان کو بطور دعوت کھلا یا جائے یہ سب صور تیں جائز ہیں۔ ہمتر یہ ہے جائے یا پکا کردیا جائے یا ان کو بطور دعوت کھلا یا جائے یہ سب صور تیں جائز ہیں۔ ہمتر یہ ہے کہ ادی کی ہڈی نہ تو ڈی جائے بلکہ ہڈیوں پر سے گوشت او تارلیا جائے یہ بچہ کی سلامتی کی نیک فال ہے اور ہڈی تو ڈکر گوشت بنایا جائے اس میں بھی حرج نہیں۔ گوشت کو جس طرح چاہیں پکا سکتے ہیں گر میٹھا پکا یا جائے تو بچہ کے اخلاق ان چھے ہونے کی فال ہے۔ بعض کا یہ قول ہے کہ سری پائے جیام کو اور ایک ران وائی کو دیں باتی گوشت کے تین صے کریں ایک حصہ فقر اکا ایک اور ایک حصہ گھر والے کھا تیں۔ (بہانہ شریعت مصہ 15 اس 357) میں گھا سکتے ؟

جواب عوام میں میر بہت مشہور ہے کہ عقیقہ کا گوشت بچہ کے ماں باب اور دا دا دادی ، نانانانی نہ کھا کیں میصن غلط ہے اس کا کوئی شوت نہیں۔

(بېارشريعت،حصه15،ص357)

سوال: عقیقہ کے جانور کی کھال کا کیا کریں؟ جواب: اس کی کھال کا دہی تھم ہے جو قربانی کی کھال کا ہے کہ بعینہ اپنے صرف میں لائے یامسا کین کو دے یا کسی اور نیک کام مجد یا مدرسہ میں صرف کرے۔

(بىيارشرىعت،حصە15،ص357)

سوال: يحكانام كيماركما جائ؟

جواب : بجد کا چھا نام رکھا جائے۔ بہت لوگوں کے ایسے نام ہیں جن کے بچھ معنی نہیں یا ان کے برے معنی ہیں ایسے ناموں سے احتر از کریں۔ انبیائے کرام موہم (لعدلان معنی ہیں ایسے ناموں سے احتر از کریں۔ انبیائے کرام موہم (لعدلان کے برے معنی ہیں ایسے ناموں سے احتر از کریں۔ انبیائے کرام موہم (لعدلان کے اسائے طیبہ اور صحابہ وتا بعین و ہزرگان دین کے نام پر نام رکھنا بہتر ہے امید ہے دران کی برکت بچہ کے شامل حال ہوگی۔ 'رہماد شدیعت محمد 15 اس 356)

سوال:عبداللداورعبدالحلن نام ركمنا كياب؟

جواب : عبدالدوعبدالرائن بهت الجھنام بین گراس زماندیں بیا کثر دیکھا جاتا ہے کہ بجائے عبدالرحمٰن اس فخص کو بہت سے لوگ رحمٰن کہتے بیں اور غیر خدا کورحمٰن کہنا جرام ہے۔ اس طرح عبدالخالق کو خالق اور عبدالمعبود کومعبود کہتے ہیں ، اس قتم کے ناموں میں ایس فیم کا روائ میں ایس نا جائز ترمیم ہرگز ندگی جائے۔ اس طرح بہت کثر ت سے ناموں میں تفغیر کاروائ ہے لیتن نام کواس طرح بگاڑتے ہیں جس سے تھارت نگتی ہے اورا یسے ناموں میں تفغیر ہرگز ندگی جائے اس میں تفغیر ہرگز ندگی جائے گئی بیام ندر کھے جائیں دوسرے نام دکھے جائیں۔ دوسرے نام دکھے جائیں۔

(الفتاوى الهدية، كتاب الكراهية الباب الثاني والعشرون في تسمية الاولاد إلع ، ح5 ، ص362) سوال: محمد تام ركمنا كيرا هي؟

قيضان فرض علوم

### ختنه کا بیان

سوال: ختندكرف كاكياتكم هي؟ جواب ختندست مؤكده مياور بيشعار اسلام ميس هـ

(فتاوي افريقه ص 46سلحصاً )

کمسلم وغیرمسلم میں اس سے اقبیاز ہوتا ہے ای لیے عرف عام میں اس کومسلمانی میں کہتے ہیں۔ (بہار شریعت، ج 3،حصہ 16،م 589)

سوال: بج كافتندكس عمر ميس كروايا جائے؟ جواب : ختند كى مرت سات سال سے بارہ سال كى عمر تك ہے اور بعض علانے ميغر مايا كہ ولا دت سے ساتويں ون كے بعد ختند كرنا جائز ہے۔

(فتاوي منديه، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان، ج5، ص358)

ختنہ جتنی چھوٹی عمر میں ہوجائے بہتر ہے تکلیف بھی کم ہوتی اور زخم بھی جلدی بھر

(اسلامی زندگی ملخصاً، ص28، مکتبه المدینه، کراچی)

جاتا ہے۔

سوال: بچاگرایبا پردا ہوا، جے ختند کی حاجت نہیں ، تو کیا کیا جائے؟
جواب: بچہ پردا ہی ایبا ہوا کہ ختنہ میں جو کھال کا ٹی جاتی ہے وہ اس میں نہیں ہے تو ختنہ کی حاجت نہیں۔ اور اگر بچھ کھال ہے جس کو کھینچا جاسکتا ہے گراسے خت تکلیف ہوگی اور حشفہ (سپاری) طاہر ہے تو مجاموں کو دکھایا جائے ، اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں ہو سکتی تو مجھوڑ دیا جائے ، بچرکوخواہ تخواہ تکلیف ندری جائے۔

(فتاوي منديه، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في الختان، ج5، ص358)

مسوال: اكر بالغ محض مسلمان بواتو كياوه ختند كروائع كا؟

جسواب : نوسیم کے فتنہ کی صور تنی بیان کرتے ہوئے ام السنت ، مولیٰنا شاہ ام ام السنت ، مولیٰنا شاہ ام ام تحد رضا فان رحمہ (لا معبہ فرماتے ہیں: "ہاں اگر خود کرسکتا ہوتو آب اپنے ہاتھ سے کرلے یا کوئی عورت جواس کام کوکرسکتی ہوجمکن ہوتو اُس سے نکاح کرادیا جائے وہ ختنہ

کردے، اس کے بعد چاہے تو اسے چھوڑ دے (لیعن طلاق دیدے) یا کوئی کنیز شری (ختندے) داتھ ، موتو وہ خرید دی جائے۔ (فی زمانہ غلام اور کنیز کا سلسلہ بندہے) اوراگر بنتین صور تیں نہ ہو سکیس تو تجام ختنہ کردے کہ ایک خرورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا مُنع بیتین نہ ہو سکیس تو تجام ختنہ کردے کہ ایک خرورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا مُنع بیتین نہ ہو تیاں ختنہ کردے کہ ایک خرورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا مُنع بیتین نہ ہو تیاں ختنہ کردے کہ ایک خرورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا مُنع بیتین کی دین کے دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا مُنع بیتین کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا مُنع بیتین کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا مُنع بیتین کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا مُنع بیتین کھانا و کھانا مُنع بیتین کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا مُنع بیتین کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا ہوں کہ بیتین کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا مُنع بیتین کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا مُنع بیتین کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا مُنع بیتین کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا مُنع بیتین کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا مُنع بیتین کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا میتین کی دیکھنا و کھانا کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا کھانا کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا کھانا کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا کی دورت کیلئے سٹر دیکھنا و کھانا کی دورت کیلئے کی دورت کی دورت کیلئے کی دورت کیلئے کی دورت کی دورت کی دورت کیلئے کی دورت کی دورت کیلئے کی دورت کیلئے کی دورت کیلئے کی دورت کیلئے کی دورت کی دورت کیلئے کی دورت کی دورت

سوال: بورها آدى مسلمان بواءوه كياكرے؟

جواب بوڑھا آ دی مشرف باسلام ہوا جس میں ختنہ کرانے کی طاقت نہیں تو ختنہ کرانے کی حاجت نہیں۔

(فتاوي سنديه، كتاب الكراهية، الباب الناسع عشر في الختان، ج5، ص357)

سوال: ع كاخت كراناكس كاكام ب؟

جواب: ختندگراناباپ کاکام ہے وہ ندہوتواس کاوسی،اس کے بعد دادا پھراس کے دصی کا مرتبہ ہے۔ ماموں اور چیایا ان کے وصی کابیکا مہیں ، ہاں اگر بچیان کی تربیت و عیال میں ہوتو کر سکتے ہیں۔

(فتاوي سنديه، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر في المختان، ج5، ص358)

قضان فرض علوم

# کچھ امور باطنیہ

(1) و کل کی تعریف: ضروری اسباب کے اضیار کرنے میں نبی اکرم صلی الله الله علیہ درالہ درمنے کی اتباع کرتے ہوئے الله عزر دہنے پر بھروسدد کھنا اور اس بات کا یعین رکھنا کہ جو کھمقد رمیں ہوہ ہوکر دہےگا۔

(القاسوس الفقیہ ہے 14، ص 185) کے جو کھمقد رمیں ہوہ ہوکر دہےگا۔

(القاسوس الفقیہ ہے 14، ص 185) کا عت کی تعریف: دوزم تر ہ استعال ہونے والی چیز ول کے نہ ہونے پر بھی راضی رہنا قناعت ہے۔

(التعریفات للجرجانی م 126)

حضرت سیدناعبدالله بن عمر ورضی الله نمایی حداست روایت ہے کہ سرکار واللہ نبار، ہم ہے کسرکار واللہ نبار، ہم ہے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی نمائی نعدی خدد کار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی نمائی نود و فلام الم یا اورالله حزد محذ نے فرمایا، جواسلام لا یا اوراسے بھتد رکھا بت رزق دیا گیا اورالله حزد محذ نے است کی تو فیق عطافر مائی تو وہ فلاح یا گیا۔

(ترمذی اکتاب الزهد، باب ماجاء فی الکفاف والصبر علیه ارقم 2355، 4، ص 153) (3) روز کی تعربیف: کسی چیز کوچیور کرالی اُخروی چیز کی طرف رغبت کرتاجواس سے پہتر ہو۔

حضرت سیّد ناسلمان فاری رضی رلاد نمالی بعند سے مروی ہے کداللہ کے بیارے صبیب، حبیب بعیب عزد مِن رائد نمالی علیہ درالہ درائد درائد مان عالیتان ہے: دنیا میں زہدو تقوی کا فتر مان عالیتان ہے: دنیا میں زہدو تقوی کا فقتیار کرنے والے لوگ بکل (بروز قیامت) الله عزد عن کے قرب میں ہوں گے۔

(الجامع الصغير ، الحديث 3597 ، ص 19)

(4) اخلاص کی تعریف: اخلاص سے کہ بندہ نیک اعمال صرف اورصرف اللہ عردہ نیک اعمال صرف اورصرف اللہ عردہ فی رضا اورخوشنودی کیلئے کرے۔

(موفا اللہ منی لالد نمائی علیہ دمنے نے ارشاوفر مایا: جوکوئی چالیس ون تک اخلاص کے ساتھ ملی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ول سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری کرد تا میں الدین افضالہ الاخلاص ہے 400 دارالمعرف میں ووت

# (5) تواضع كى تعريف: اپنے آپ كو تقير اور كمتر يجھنے كوتو اضع كہتے ہيں۔

(سنهاج العابدين ، ص 81)

شفیح روز شمار، دوعالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار منی (لا نعابی حبد رزاد دمنم کافر مان عالیشان ہے: معدقہ مال میں کی نہیں کرتا، اللہ حرد جن بندے کے عفوو درگز رکی وجہ سے اس کی عزیت میں اضافہ فر ماویتا ہے اور جو شخص اللہ حرد جن کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ عزد حن اے بلندی عطافر ماتا ہے۔

(صحبح مسلم، کناب البر بهاب إستحباب العفود التواض ، الحدید 7210، م 1130، م 1130 (6)

(6) حیاء کی تعریف کسی کام کے ارتکاب کے وقت مُدمت اور ملامت کے خوف سے انسان کی حالت کا تبدیل ہوجانا حیاء کہلاتا ہے۔
(عددة الفادی ، ج ۱، ص 198)

ایک اور تعریف یون کی گئی کہ حیا وہ وصف ہے جو برے کام کے ترک پر ابھارتا ہے ، اور حقد ارکیت کی ادائیگ میں کوتا ہی ہے منع کرتا ہے۔

(شرح صحيح مسلم للنووي، ج 1، ص47)

حضرت این عمر دفی (لا عها سے دوایت ہے کہ دسول اللہ صابی علبہ دالا دملے ایک والے دملے ایک معلبہ دالا دملے ایک انصاری شخص پر گزرے جوابیے بھائی کوشرم وحیاء کے متعلق نصیحت کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی دلا دملے فرمایا اسے جھوڑ دو کیونکہ حیاءا بمان سے ہے۔

(مشکوہ المصابیح ، کناب الاداب، باب الرفق والحیاء، الفصل الاول ،ج2، ص228)

(7) حرص کی تعریف: خواہشات کی زیادتی کے ارادے کانام حرص ہے۔
اور قاموں الحیط میں ہے کہ اپنا حصہ حاصل کر لینے کے یاوجود دوسرے کے جصے کی لائی ارکھے۔

(مرفاۃ المفاتیح، ح 8، مر119)

شہنشاہ مدید، قرار قلب وسید، صاحب معطر پسید، باعث و لیسکین، فیض تنجینہ منی راللہ مالی حدید رالہ درم کا قرمان حقیقت نشان ہے: اگر این آ دم کے پاس سونے کی دووادیاں بھی موں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کر رکااور این آ دم کا پیٹ قبر کی می ہی تیسری کی خواہش کر رکااور این آ دم کا پیٹ قبر کی می ہی تیسری کی خواہش کر رکااور این آ دم کا پیٹ قبر کی می ہی تیسری کی خواہش کر رکااور این آ دم کا پیٹ قبر کی می ہی تیسری کی خواہش کر رکااور این آ دم کا پیٹ قبر کی می ہی جو سکتی ہے۔

dartat.con

استدے مسلم ، کناب انز کا ، باب نو ان لابی آدم،انعدید 1048، سلم ، کناب انز کا ، باب نو ان لابی آدم،انعدید 1048، (8) کُب جاه کی تعریف: لوگوں میں شہرت اور ناموری جا ہٹا دب جاہ ہے۔

(احياء العلوم ح 3 ص 454)

حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی (للد نمانی حد سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب،حبیب مربی لبیب مردوی ہے کہ اللہ کے حبیب،حبیب مربی در منبی للد نمانی حدید درالہ درمنبی کا فر مان عبرت نشان ہے: دو بھو کے بھیڑ ہے اگر بکر یوں کے رپوڑ میں چھوڑ دیئے جا کمیں تو اتنا نقصان نہیں بہنچاتے جتنا کہ مال ودولت کی حرص اور حب جا دانسان کے دین کونقصان پہنچاتے ہیں۔

(جامع الترمدي ، كتاب الرهد اباب حديث ماذكبان حالعان الحديث 2376، ص 1890)

(9)ریا کاری کی تعربیف: اخلاص کوچھوڑ دینے کا نام ریا کاری ہے چنانچہ اللہ رئے العزت کے علاوہ کسی اور کالحاظ رکھتے ہوئے کوئی عمل کرنا ریا ہے۔

(التعريفات للجرجاني، ص82)

اللہ کے خوب، وانا کے غیوب، مُزَرِّ وَعَنِ الْعُیوب عرد مِن لاللہ نعالی علیہ ولالہ منالی علیہ ولالہ منالی علیہ ولالہ منالی علیہ ولالہ کا فرمان عالیشان ہے: جھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر لیعن وکھاوے میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، اللہ حرد من قیامت کے دن کچھلوگوں کو ان کے اعمال کی جزادیت وقت ارشاد فرمائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤجن کے لئے دنیا میں تم وکھاوا کرتے تھے اور دیکھوکہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزایا تے ہو؟

(المسندللامام المحدين حسل محديث محمود بن لبيد الحديث 23692 م- 9 مس 160) (10) عجب كاتعريف بمنعم حقيقي (ليعني الله تعالى) كي نعمت وعطا كوبعول كركسي وين ياد نيوي نعمت كواپنائي كمال تصور كرنا، اور اس كة وال سے بخوف ہوجانا عجب محد (احياء العلوم مح 3، مر 454)

 ہونے والا رحمت کا منتظر ہوتا ہے جبکہ خود پیندی کرنے والا اللہ سرّد سن کی ناراضگی کا منتظر ہوتا

(شعب الايمان ، باب في معالجة كل ذنب بالتوبة ، رقم 7178، ج 5، ص436) (11) تکم کی تعریف جمکررید ہے کہ انسان خودکود دسروں سے برد اخیال کرے۔

(مقردات امام راغب اص697)

ِ حدیث یاک میں ہے: جس کسی کے دل میں رائی برابرامیان ہوگاوہ جہنم میں تہیں جائے گااور جس کسی کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔

(صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر و بيانه، الحديث148، ص61)

(12) ظلم کی تعربیف اس چیز کواس کی جگدندر کمناظلم ہے اور شربعت میں ظلم ے مرادبہ ہے کہ می کاحق مارنایا اس کے ساتھ زیادتی کرنا۔

(التعريفات للجرجاني، ص102.103)

الله تعالیٰ ظالم کودھیل دیتا ہے، تمر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑ تا نہیں ، اس کے بعد بهِ آيت تلاوت كى: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ آخُذُ رَبُّكَ إِذَا آخَذَ الْقُواى وَهِي ظَالِمَهُ ﴾ ترجمہ:الی ہی تیرے رب کی پکڑ ہے، جب وظلم کرنے والی بستیوں کو پکڑتا ہے۔

(صحيح المخاري، كتاب التفسير، باب (وكذلك اخذ ربك... إلخ) الحديث 4686، ج2، ص127)

(13) من كى تعريف الحش، وه بي موده باتنس اور يرك افعال بي جن سے

قطرت سليم نفرت كر اورعقل مي است فاى قرارو مدرالنعربفان للجرجانى، ص117)

تنضورتا جداديد ينددقر ادقلب وسينده صاحب معظر يهيند منى دالله نعابي يعبد ولالدوملج كافرمان باقريند ہے: أس مخص ير جنس حرام ہے جوفش كوئى (يعنى بے حيائى كى بات)

ہے کام لیتاہے۔

(اَلْجامِعُ الصَّغِيرِ لِلسَّيُوْطِيِّ ،ص221، حديث 3648، دارالكتب العلمية بيروت) (14) فیبت کی تعریف جسی محف کے پوشیدہ عیب کو (جس کودہ ووسروں کے سامنے ظاہر ہونا ناپند کرتا ہو) اس کی برائی کے طور پربیان کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ ابوسعيدوجابر وضي إلا نعاني عها عدوايت كي كدرسول الله من إلا نعالي عليه ومنم نے فرمایا: غیبت زناہے بھی زیادہ بخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی ، یارسول الله او صنی الله نعالی حدبہ درانہ دسم ) زیا ہے زیاوہ سخت غیبت کیونکر ہے۔ فرمایا کہ مروز نا کرتا ہے چھرتو بہ کرتا ہے، اللہ تعالی اس کی توبہ تیول فرما تا ہے اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی ، جب تک وہ ندمعاف کروے جس کی غیبت ہے۔

(شعب الإيمان وباب في تحريم إعراض الناس الحديث 6741، ج5، ص306)

(15) صد کی تعریف: کسی تحق کی نعمت دیکھ کرید آرز دکرنا کہ بینعت اس سے

زائل ہوکر مجھے ل جائے حسد کہلاتا ہے۔ (التعریفات للجرجانی، ص62)

نى اكرم مدى إلله نعالى تعنبه دمع نے قرمایا: حسد سے دوررہو؛ كيونكه حسد نيكيول كواس طرح کھاجاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو، یا در مایا: کھاس کو کھاجاتی ہے۔

(سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الحسد، الحديث4903، ج4، ص361)

(16) كينه كى تعريف: ول من وتمنى كوچهائ ركهنا اور موقع بات بى اس

(لسان العرب ، ج 1 ، ص888)

كااظهاركرناكينه-

حضرت ابو ہر روز من زلاد معالی عند سے روایت نے کہ ہر ہفتہ میں دومرتبہ بندول کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دریار میں پیش کئے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر بندہ مومن کو بخش دیتا ہے لین اس بندے کو کہاس کے اور اس کے (ویل) بھائی کے درمیان بغض و کینہ ہو، اس كى الله تعالى مغفرت تبيس فرماتا ـ

(كنزالعمال،كتاب الاخلان من قسم الاقوال الحقدوالشحناء ، الحديث 7449، الجزء الثالث، مس187)

### قرآن کے باریے میں معلومات

سوال: قرآنِ مجيد من كل كتن بارے بي ؟

جواب:قرآنِ مجيد من كل 30 تمي بارے ين-

سوال: قرآنِ مجيد مين سب سے يوى سورت كوى نے؟

جواب:قرآنِ مجيد كى سب سے برى سورت "البقرة" ب،جوكد بہلے بارے

میں موجود ہے۔

سوال: قرآنِ مجيد ميں سب سے چھوٹی سورت کوئی ہے؟ جواب : قرآنِ مجيد کی سب سے چھوٹی سورت "الکوٹر" ہے، جو که آخری

یارے میں موجود ہے۔

سوال: قرآنِ مجيد ميں سب سے بہل سورت کوئی ہے؟
جواب: قرآنِ مجید میں سب سے بہل سورت!الفاتحة " ہے۔
سوال: قرآنِ مجید میں سب سے آخری سورت کوئی ہے؟
جواب: قرآنِ مجید میں سب سے آخری سورت کوئی ہے۔
جواب: قرآنِ مجید میں سب سے آخری سورت الناس " ہے۔

سوال: قرآنِ مجيد كيسب عيلكوس آيت نازل مولى؟

جواب : قرآن مجيد كى سب سے پہلے آيت"اقرء باسم ربك الذى

خلق"نازل ہوئی، جو کہ آخری پارے میں موجود ہے۔

سوال: قرآنِ مجيد كى سب الترى كولى آيت نازل مولى؟ جواب : قرآنِ مجيد كى سب التراش أيت "اكْيُومُ اكْمَلْتُ لَكُمْ

دِینکم"نازل ہوئی، جوکہ پارہ 6 سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔

سوال:قرآنِ مجيد من كل آيات بحده كني بين؟

جواب: قرآنِ مجيد من نقد فق كے مطابق 14 سجدے ہيں۔

سوال: قرآنِ مِيدِي كَنَّىٰ منزلِس بِي؟

فيضان فرض علوم

**جواب**:قرآنِ مجيد ميں سات منزليں ہيں۔ سوال:قرآنِ مجيد مين كل كنني سورتين بين؟ **جواب**:قرآنِ مجيد ميں 114 سورتيں ہيں۔ سوال: عی سورتوں کی تعداد کیا ہے؟ جواب: على سورتيل 86 يل-**سوال**: مدنی سورتیس کتنی ہیں؟ **جواب**: مدنی سورتیں 28 ہیں۔ سوال: قرآنِ مجيد كـ 30 يارون من كل كتفركوع من؟ جواب:قرآن مجيد مين كم وميش 540 ركوع مين -سوال: قرآنِ مجيدے 30 ياروں ميں كل كتني آيات ميں؟ جواب:قرآنِ مجيد كـ 30 ياروں ميں كم وبيش 6666 آيات ہيں۔ سوال: قرآنِ مجيد كيمس ياروں ميں حركات تنى ميں؟ جواب:قرآن مجيد مين حركات كى تعدادكم وميش كچھ يون ہے: زي:53243، زي:39582، چَنَ:8804، مد:1771، خد:1243، نقطے:105681

سوال:قرآنِ مجيد مين كل حروف بجى كتنے بين؟ جواب:قرآنِ مجيد مين كم دبيش 323760 حروف بجى بيں۔

# ماخذ ومراجع

قرأن سجيد كلام السهي

(ترجمهٔ قرآن كنزالايمان،اعلى حضرت امام احمد رضاخان متوفي1340هـ)

#### كتب التفاسير

(تفسير الطبري، اسام ابو جعفر محمد بن جرير طبري متوفي 310 ه، دار الكتب . العلميه، بيروت)

(تـفسيـر البـغـوى،امام انو محمد الحسين بن مسعرد فراء بغوى متوفى 516 دار الكتب العلميه، بيروت)

(الجاسع لأحكام القرآن للقرطبي، ابو عبد الله محمد بن احمد انصاري قرطبي متوفي 671 ه، دار الفكر، بيروت)

(التفسير الكبير،امام فخر الدين محمد بن عمر بن حسين رازي متوفى 606ه، دار احياء التراث العربي، بيروت )

(مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفى، امام عبد الله بن أحمد بن محمود نسنى متوفى 710 مردار المعرفه، بيروت)

(تىفسىسر الىخازن،عىلاء الكدين على بن محمدبغدادى متوفى 741 م،اكوره ختك نوشسهره)

(تـفسير ابن كثير عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير دمشقى متوفى 774ه ادار الكتب العلميه ، بيروت)

(تىفسىر الجلالين، امام جلال الدين محلى متوفى 863ه وامام جلال الدين سيوطى مثوفي 911 ه، باب المدينه كراچي)

(الدر المنثور امام جلال الدين بن ابي بكر سيوطى متوفى 911ه دار الفكر انيروت) (نسسراب أحمديه اشيخ احمد بن ابي سعيد المعروف بملا جيون جونبوري

متوفى1130ه ايشاور)

(روح البيان، مولى الروم شيخ اسماعه حقى بروسى متوف 1137يه، مكتبه رشيديه، كوئنه)

(تفسير عزيزى، شاه عبد العزيز بن شاه ولى الله محدث دملوى متوفى 1239هـ)
(حاشية الصاوى، احمد بن محمد صاوى مالكى خلوفى متوفى 1241ه، باب المدينه كراجي)

(روح المعاني، أبو الفضل شماب الدين سيد محمود آلوسي متوفى 1270 ه، دار احياء التراث العربي، بيروت)

### كتب الحديث

(السمصنات لابان أبي شيبة ، حافظ عبد الله بن محمد بن ابي شيبه كوفي عبسي متوفي 235 ه ، دار الفكر ، بيروت)

(السسندللإسام أحمد بن حنبل، امام احمد بن محمد بن حنبل متوفى 241ه، دار الفكر، بيروت)

(صنعیت البخاری، امام ابو عبد الله منحمد بن اسماعیل بخاری متوفی 256ء دار الکتب العلمیه، بیروت)

(صحیح مسلم، اسام اپو الحسین مسلم بن حجاج قشیری متوفی 261 ه ، دار المغنی، عرب شریف)

(سنن ابن مناجه المام ابو عبد الله متحمد بن يزيد ابن مناجه متوفى 273ه ادار المعرفه ، بيروت)

(سنن أبي داود امام ابو داؤد سليمان بن اشعث سجستاني متوفى 275ه ، دار احياء التراث العربي ، بيروت)

(جامع ترمذي امام الوعيسي محمدين عيسي ترمذي متوفي 279ه ودار المعرفه

ىيروت)

(مستند البرار المنشور باسم البحر الزخار،أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد البلته العتكي المعروف بالبزار (المتوفى 292ه، الناشر :مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة)

(سسند أبي يعلى شيخ الاسلام ابو يعلى احمدين على بن مثني موصلي متوفى 307ه ، دار الكتب العلميه ، بيروت)

(الـمعـجـم الـكبيـرلـلـطبـراني المعجم الكبير ---امام ابو القاسم سليمان بن احمد طبراني، متوفى360ه، دار احياء التراث العربي، بيروت)

(السعجم الأوسيط ليلطب انسى، اسيام ابو القياسيم سيليمان بن احمد طبراني متوفى360ه، دار احياء التراث العربي، بيروت)

(الجامع الصغير،امام ابو القاسم سليمان بن احمد طبراني متوفي 360ه،دار الكتب العلميه،بيروت)

(السسندرك للحاكم، امام ابوعبد الدله محمد بن عبد الله حاكم نيشاپوري متوفي 405 ه، دار المعرفه، بيرون)

(شعب الإيمان المام ابو بكر احمد بن حسين بن على بيه في متوفى 458ه ، دار الكتب العلميه ، بيروت)

(إثبات عـذاب الـقبرللبيهقي، امام ابو بكر احمد بن الحسين بن على بيهقى متوفى 458 مبيروت)

(شرح السنة المام ابو محمدحسين بن مسعود بغوى متوفى 516 ه دار الكتب العلميه ابيروت)

(شرح النووي، امام محى الدين ابواز كربا بحيئ بن شرف تووى متوفى 676 مهاب المدينه كراجي) (سجمع الزوائد،حافظ نور الدين على بن ابي بكرسيتمي متوفى 807ه،دار الفكر، بيروت)

(فتح الباري، امام حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى 852ه، دار الكسب العلميه، بيروت)

عمدة القارى ، أمام بدر الدين ابومحمد محمود بن احمد عينى ، متوفى 855ه ، دار الفكر بيروت)

(إرشاد الساري، شماب الدين احمد بن محمد قسطلاني متوفى 923ه، دار الفكر. بيروت)

(فيض القدير علامه محمد عبد الرء وف مناوى متوفى 1031ه ، دار الكتب العلميه ، بيروت)

(أشعة اللمعات،شيخ محقق عبدالحق محدث دسلوى، متوفى1052ه. كوئته)

(الترغيب والترهيب، امام زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى سنذرى ستوفى 1248ء، دار الكتب العلميه، بيروت)

(مرائة المناجيح، حكيم الامت مفتى احمديار خان نعيمى متوفى 1391ه، ضياء القرآن ببلى كيشنز)

### كتب المقائد

(فقه اكبر، امام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت متوفى 150ه، باب المدينه كراچى ) (تمهيد لأبي شكور سالمي، ابو شكور سالمي حنفي معاصر سيد على سحويري

### Marfat.com

حنيهما الرحمه

(العقائدلعمر النسفي،نجم الدين عمر بن محمد تسفى متوفى 537ء،باب المدينه كراچي)

(شرح المواقف، قباضي عضد الدين عبد الرحمن ايجي متوفى 756 د، دار الكتب العلميه، بيروت)

(شرح المقاصد،علانه مسعودين عمر سعد الدين تفتازاني متوقى 793 م،دار . الكتب العلميه ،بيروت)

(شرح عقائد نسفیه علامه مسبعود بن عمر سعد الدین تفتازانی متوفی 793ه ، باب المدینه کراچی)

(السسامرة شرح المسأيرة ، كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن ابي شريف متوفى 906ه، مطبعة السعادة بمصر)

(اليواقيت والجواسر،عبدالوساب بس احتمد بن على بن احمدشعراني متوفى 973ء،دار الكتب العلميه، بيروت)

(سنع البروض الأزهر،شيخ على بن سلطان المعروف بملا على قارى متوفى1014 وباب المدينه ، كراچي) .

(تكسيل الإيمان، حضرت شيخ عبد الحق محدث دملوى متوفى 1052 دماب المدينه كراجي)

(النبراس،علامه محمد عبد العريز فرساري متوفى 1239ه،مدينة الاولياء،ملتان)

(المعتقد المنتقد،علامه فضل الرسول بدایونی متوفی 1289ء برگاتی ببلشرز، کراچی)

(المعنمد المستند اعلى حضرت امام احمد رضاخان متوفى 1340ه ، بركاتي بالشرد ، كراجي)

#### كتب الفقه

(محتصرالقدوري علامه ابوالحسين احمد بن محمدبن احمدالقدوري ستوفي 448 مكتبه ضيائيه راولپندي)

(خلاصة الفناوي،علامه طاسٍرين عبدالرشيد بخاري، متوفى 542 ، كوئثه )

(البدائع والصنائع منك العلماء امام علاء الدين ابو بكربن مسعود كاساني متوفى 587ه ، داراحياء التراث العربي بيروت و دارالكتب العلميه بيروت)

(العتاوي قاضي خان،قاضي حسن بن منصور بن محمود اور جندي متوفي 592 منطولي منطولي

(الهداية،برسان الدين على بن ابي بكر مَرغينائي متوفى 593ه،دار احياء التراث العربي، بيروت)

(المحيط البرباني، أبو المعالى بربان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الخنفي (المتوفي616ه)

(فتح القدير، كمال الدين محمدين عبد الواحد المعروف بابن سمام متوفى 681ء، كوئته)

(منية المصلى،عائمه سديدالدين محبد بن محمد كاشغرى، متوفى 705ه، ضياء القرآن، لا بور)

(النمدخيل،علامه محمد بن محمد، المشهور ابن الحاج، مثوفى 737ه، ذار الكتب العلمية بيرون)

(شرح الوقابة ،علامه صدرالشريعة عبيد الله بن مسعد د، متوفى 747ه، داب المدينه كراچي)

(التاتبارخانية ،علامه عالم بن علاء انصاری ديلوی متوفی 786ه ،باب المدينه کراحي ،

(الحوسرة اعلامه ابوبكرين على حداد متوفى 800ه اباب المدينه كراتي) افتارى بزازيه احافظ الدين محمدين محمدين المعروف بابن بزار متوفى 827ه اكوئنه)

(البحر الرائق،علامه زين الدين بن نجيم، متوفى970 ه ،مكتبه رشيديه كوثته) · (البحاوي للفتاوي،امام جلال الدين عبد الرحمن سيوطي متوفى 911ه،دار الفكر، بيروت)

(فتاوي حديثيه،شيخ الاسلام احمدبن محمدبن على بن حجرسيتمي ستوفي 974ه،دار احيا، التراث العربي، بيروت) .

(غنیة الـمتـمـنـي،عـلامه محمد ابرامیم بن حلبي ، متوفي956ه،سمیـل اکیلسي، لامور)

(تنوير الابصار علامه شمس الدين محمد بن عبد الله بن احمد تعرتاشي، متوفى 1004ه عدار المعرفة، بيروت)

(مراقى الفلاح،علامه حسن بن عمار بن على شرنبلالى، متوفى 1069 ه،مدينة الاولياء ،ملتان والمكتبة العصريه،بيروت)

(مسجمع الأنهر،عبد الرحمين بن محمد بن سليمان كليبولي متوفى 1078ه، دار الكتب العلميه ، ديروت)

(الدر المعخدار، محمد بن على المعروف بعلاء الدين حصكفي متوفى 1088ه، دار المعرفه، بيروت)

(الفتاوي الهندية ،علامه سمام مولانا شيخ نظام متوفى 1161ه وجماعة من علماء الهند،دار الفكر بيروت)

(حاشية الطحط أوى على سراقي الفلاح اعلامه احمد بن محمد بن اسماعيل طحطاوي متوفي 1241ه اكوئته) مع فيضان فرض علوم

(ردالمحتار سحمد اسين ابن عابدين شامي متوفى 1252هـ، دار المعرف، بيروب) (العقود الدرية، محمد اسين ابن عابدين شامي متوفى 1252هـ)

(الفتاوي الرضوية اعلى حضرت اسام احمد رضاخان متوفى 1340 هـ، رصا فاؤنڈيشن الامور)

(جدالممتار،اعلی حضرت امام احمد رضاخان متوفی 1340ه، سکتبة المدینه، گواچی)

(فتماوی سعمطفویه ،ابوالبرکات مفتئ اعظم بند الشاه مصطفی رضا خار(المتوفی1402ه))

(بهار شریعت مفتی محمد امجد علی اعظمی متوفی 1367ه، سکتبه المدینه، کراچی)

### كتب قواعد فقهيه

(الأشباه والنظائر الشيخ زين الدين بن ابراسيم الشمهير بابن نحيم متوفى 970ه ، دار الكتب العلميه ، بيروت)

#### كتب السيرة

(الشفاءالقاضي ابو الفضل عياض مالكي متوفى 544 ه،مسركز الهلسنت بركات رضاء سند)

رأسد الغابة في معرفة الصحابة، امام حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى 852ه، دار الكتب العلميه، بيروت)

(الخصائص الكبرى،امام جلال الدين بن ابي بكر سيوطى متوفى 911ه،دار الكتب العلميه، بيروت)

(شرح الشفال لملاعلى القارى ملاعلى قارى بروى حنفى متوفى 1014 مادار الكتب العلميه بيروت) (مدارج النبوة،شيح عبد الحق محدث دملوي متوفى 1052 د،نوريه رضويه لامور) كتب التصوف

(إحياء العلوم اسام ابو حاسد سحمد بن محمد غزالي متوفي 505ه ودار صادر،

(منهاج العابدين المام ابو حامد محمد بن محمد غزالي متوفى 505ه)

(المفتوحات المكية،شيخ ابو عبدالله محمد محي الدين ابن عربي متوفي 638ه، دار الفكر بيروت)

(بهجة الأسرار البو الحسن نور الدين على بن يوسف شطنوفي متوفى 713ه، دار الكتب العلميه، بيروت)

(المواسب اللدنية، المقصد الرابع، الفصل الثاني، شهاب الدين احمد بن محمد قسطلاني متوفى 932 و، دار الكتب العلميه، بيروث)

(الطبقات التكبري،عبد الوساب بن احمد بن على احمد شعراني متوفى 973ه، دار الفكر، بيروت)

(سبع سنابل، سير عبد الواحد بلگرامي متوفي 1017هِ ، مكتبه قادريه لا هور) (نسيم السريساض،شبهاب الدين احمد بن محمد بن عمر خفاجي متوفي 1069ء دارالكتب العلميه، بيروت)

(الحديقة المندية شرح البطريقة المحمدية ،عارف بالله سيدى عبد الغنى نابلسي حنفى متوفى 1141م بيشاور)

(فيوض الحرمين للثناه ولى الله المحدث الدهلوي، شاه ولى الله محدث دملوي متوفى 1176ء محمد سعيد اينڈ سنز ، كراچي)

#### كتب المتفرقه

(مفردات امام راغب المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب

الأصفهاني (المتوفي 502هـ)

(صفة الصفوة لابن التجوزي، اسام جمال الدين ابي الفرج ابن جوزي متوفي 597ء، دار الكتب العلميه بيروت)

(لسان العرب، مجمد بن مكرم بن على، أبو الفضل؛ جمال الدين ابن سنظور الأنصارى الرويفعى الإفريقى (المتوفى 711ء الناشر: دار صادر بيروت) (الحيلة الحيوان الكبرى، كمال الدين محمد بن موسى دميرى متوفى 808ه دار الكتب العلميه، بيروت)

(التعریفات للجرجانی،سید شریف علی بن محمدبن علی الجرجانی 816ه) (الحبائك فی أخبار الملائك،اسام جلال الدین بن ابی بكر سیوطی متوفی 911ه) (شرح الصدور،امام جلال الدین بن ابی بكر سیوطی متوفی 911ه) (حدائق بخشسش،اعلی حضرت امام احمد رضاخان متوفی 1340ه،مكتبة

المدينه، كرااچي) (ملفوظات، اعلى حضرت امام احمد رضاخان متوفى 1340 ه، مشتاق بك كارنر، لامور)

(سوانع كربلا اصدرالافاضل نعيم الدين مراد آبادي (1367ه) مكتبة المدينه كراچي) (خطبات محرم اسولانا سفتي جلال الدين امجدي متوفي 1422ه اشبير برادز، لا بور)

(دقائق الأخبار) (القاسوس الفقيه)

# مصنف کی دیگر قابل مطالعه کتب

| مصنف                        | نام كتاب                            |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| اعلى حصرت المام احمد رضاخان | مطلع القمرين في ابائة سبقة العمرين  |
| مفتى محمد باشم خان العطاري  | ترجمه وتحقيق وتخريج وتقتريم بمحشيه  |
| مفتى محرباشم خان العطاري    | احكام تعويذات مع تعويذت كاثبوت      |
| مفتى محر باشم خان العطارى   | احكام عمامه مع سبزهمامه كاثبوت      |
| مفتى محمر باشم خان العطاري  | احكام دارهي مع وجوب دارهي پردلائل   |
| مفتى محرباشم خان العطاري    | احكام لقمه                          |
| مفتى محرباشم خان العطاري    | ميلا دالني ملى الله عليه وسلم اور   |
|                             | معمولات ونظريات                     |
| مفتى محد باشم خان العطاري   | محرم الحرام اورعقا كدونظريات        |
| مفتى محد باشم خان العطاري   | معراج النبئ اورمعمولات ونطريات      |
| مفتى محر باشم خان العطاري   | حكومت رسول التدملي التدعليه وسلم كي |
| مفتى محر باشم خان العطاري   | تلخيص قآوي رضوية جلدة               |
| مقتى محمر باشم خان العطاري  | تلخيص فآوي رضوبي جلد 6              |
| مفتى محمد باشم خان العطاري  | تلخيص فآوي رضوبي جلد 7              |
| مفتى محمد باشم خان العطاري  | تلخيص فآوي رضوبي جلد 8              |
| مفتى محرباشم خان العطاري    | تلخيص فآوي رضوبي جلد 9              |
|                             |                                     |

# مصوف کی دیگر گئی



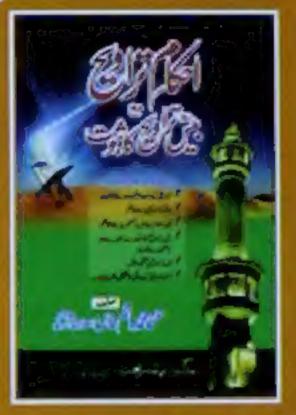















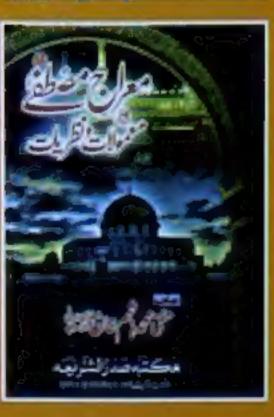





0332-9292026 & Reliable Common